

ناشر: سِيدُ الصُّوفِيرُ كَيْرُ خِنْ يَصِرُدُ تَسْمِنْ مَلِ أَرْبِ إِلَيْكُورِكِ عِيدًا بَادِ

#### سلسله دارالتصنيف صوفيه نمر (۲۳۰)

#### ISBN 81 - 87702 - 20 - 6

جمله حقوق اشاعت محفوظ ہیں

نام كتاب : فضائل درود شريف

مولف : مولانا قاضى سيدشاه اعظم على صوفى قادرى

كمبيوثر كتابت : مصطفى سعيد

#### SSS Computer Graphics

21-1-247 بإزار گھائى ئزد مائى كورث

ركاب كَنْج حيدرآباد - فون نمبر :4562636, 4572192

تائيل : حافظ سيرشاه ترفغلى على صوفى حيدر قادرى (فرزند مولف)

مقام طباعت : اولیس گرافتحس-حیدرآباد

تعداداشاعت : ایک ہزار

سن اشاعت : رمضان المهااه م وسمبر ديوء

ېدىي : -/Rs.30 تىس روپىي سكه بند)

#### كتاب ملنے كے ہے

- ا) تصوف منزل 247-1-21 قريب الكورث عيدرآباد فون :4562636
- ٢) 690-9-16 قريب يانى كى تاكى قديم ملك پيك ديدر آباد فون: 4550540
- ۳) ہمالیہ بک ڈیو۔ مرم جاہی روڈ۔ حیدرآباد فون:4612145
- م) ایشین نی ممینی \_روبر و سکندر آلبادر بلوے اسٹیشن \_ سکندر آلباد فون: 7703409
- ۵) بلال بن استور گلزار حوض وشاخ تالاب بدرود حيدر آباد فون: 4566277

# حرف آغاز عامد اومصليا

حضورا کرم صلی مند علیة لائم کی عظمت کا اس سے ہی اندازہ کیا جا سکتا ہے کہ سور ہ احزاب کی آیت (۵۲) کے مموجب الله تعالی اور اسکے فرشتے آپ پر درود بھیجتے ہیں اور ایمان والوں کو بھی آپ پر درود بھیجنے کا تھم فرمایا گیا۔ یمی وجہ ہے کہ روزاننہ کی پنجو فتہ نمازیں بھی درود شریف کے بغیر مکمل نہیں ہو تیں۔ بلحہ درود شریف شامل نہ کریں تو دعا بھی زمین وآسان کے در میان لٹکتی رہتی ہیں۔اسلئے عاشقان رسول کاروز مرہ و ظیفہ درود شریف ہوا کر تا ہے جس کے دنیاوی فوائدیہ ہیں کہ حق تبارک و تعالیٰ اسکی ہدولت پیماریوں کو دفع کر کے شفادیتا ہے 'چائز جاجتیں پوری کر تاہے اور دینی ثمرات میہ ہیں کہ درود پڑھنے والے کے نامہ عمل میں دس نیکیوں کااضافہ فرماتا' دس خطاوٰں کو معاف فرماتا اور دس درجے بلند فرمادیتاہے۔ مگر ہارے کئی بھائی درود شریف کے ان بے شار فضائل ویر کات سے بہت کم واقف ہیں۔ بعض درود شریف پڑھنے کے آداب سے بھی آشنا نہیں۔اس موضوع پر والدی ومر شدی حضرت علامہ قاضی سید شاہ اعظم علی صوفی قادری مد ظلہ العالی نے کافی علمی کام کیا ہے چنانچہ جمال درود شریف کے مختلف صیغوں پر مشتمل کتب گنجینه درود شریف اوراد قادریه حصه اول 'دوم وسوم 'بغائر الخیرات اور د لا کل الخیرات کے آپ کے تراجم شائع ہوے وہیں آپ نے ار دومیں "فضائل درود شریف" کے نام سے نمایت مفید اور جامع کتاب ہذا بھی تالیف فرمائی جس کے مطالعہ کے بعد درود شریف پڑھنے کے شوق وجذبہ میں بے پناہ اضافیہ ہو جاتا ہے۔

اس کتاب کی کمپیوٹر کتابت 'پروف ریڈنگ اور طباعت کاکام بر ادر محترم مولاناسید شاہ مصطفیٰ علی صوفی سعید قادری نے شب وروز بری جانفشانی سے پاید شکیل کو پہنچایا اسکے باوجود قارئین کرام اپنے مطالعہ کے دوران کسی جگہ کتابت میں سہویا طباعت میں محویا ئیں تو ازراہ عفو مطلع فرمائیں ہا کہ آئندہ ایڈیشن میں اسکالحاظ رکھا جا سکے۔

کتاب ہذاکی اشاعت میں برادر طریقت جناب یونس احمد صاحب صوفیانی نے اپنی والدہ مرحومہ کے ایصال تواب کیلئے اور فرزندان محمد عبدالوہاب صاحب صوفیانی مرحوم مالک ہلل پن اسٹور نے اپنے والد مرحوم کے ایصال تواب کی نیت سے نیز جناب فاروق حسین صاحب قریثی اور ڈاکٹر خواجہ محمد غوث صاحب نے دینی خدمت کے جذبہ اخلاص سے مالی تعاون میں اپنالپنا حصہ لیا ہے اس کے لئے سیدالصوفیہ اکیڈی پر خلوص اظہار تشکر کرتی ہے۔ رب العزت ان سب معاونین کو اجر عظیم عطافر مائے اوور انھیں دارین میں سرخروفر مائے۔ بجاہ سید الانبیاء والمرسلین سیدنا محمد ن الرؤف الامین وعلی الله الطیبین و اصحابہ اجمعین - فقط

معتمد سیدالصوفیه اکیڈی حافظ سیدشاہ مرتضی علی صوفی حیدر قادری مولوی فاضل جامعه نظامیه یم\_اے(گولڈمیڈلسے)ریسرچ اسکالر(عثانیہ یونیورش) مر قوم ۲۰ رمضان المبارک (۱۳<u>۲ ا</u>ه م کارو سمبر <u>۲۰۰</u>۰ ء یخشبه تصوف منزل قریب با نیکورث حیدرآباد یا ندهر ایردیش- ميا يك العن الغيم

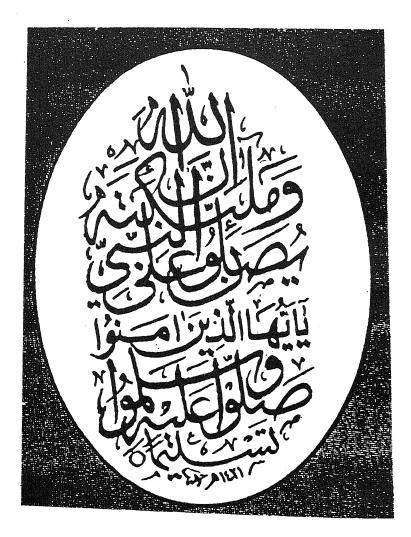

بب الحسالم

اگر کی ما آیا تو در و دایا سلام آیا و در و دایا سلام آیا اد مرست الحرام آیا اد مرست الحرام آیا سیسودانمند گریست دام آیا سیسودانمند گریست کی سیست دام آیا مگر دل آگیا جب مامنے کو شرکا جام آیا اگر حیسی کی جب می آیا رکوع آیا قیام آیا حیسی کی ندرا زعط ترخیال نام آیا سیسی کی ندرا زعط ترخیال نام آیا مربی کی نام آیا در الی خبراس می کهیس اینا بھی نام آیا در الی خبراس می کہیس اینا بھی نام آیا در الی خبراس می کہیس اینا بھی نام آیا در الی خبراس می کہیس اینا بھی نام آیا در الی خبراس می کہیس اینا بھی نام آیا

شمیل دا فرمصطفے کے خیرمت می کو
درود ایبا کوسید ہے کہ مرمقصد براجائے
سوام کرز نہ دل ما کی کسی منیا وساغریہ
تشہد میں ہی کیوں تجہ کو نمازی کیف اتنا
ہے کہنے میں میں بدنیا م محد کس قدر شیری
"آنا کبشن " شریعت ہے طریعت آگیکوز شیلی "
سلام آقا بیر ہے ہے کی خیراں کیوں ہوئے جا

مل كام آيام حشرمن تعسوي بنا كام آيا

الى آنگھول كوتھنڈك وركون اتمام آيا

یکا سے اہل محشر دیکھتے ہی صوفی عظم کو شفیع المذنبیں کا عالبًا کوئی عن لام آیا

### فهرست مضامين

| صفحه        | عنوان                                           | صفحه | عنوان                                                    |
|-------------|-------------------------------------------------|------|----------------------------------------------------------|
| .٢+         | حمدود رودكے بعد دعامقبول                        |      | 14.                                                      |
| 71          | درود ہے شکل کشائی وحاجت پر آری                  | ,    | پېلاباب                                                  |
| 71          | بآوازبلند درود کی شهادت قیامت میں               | f    | فضائل درود شریف قرائن کی روشنی میں                       |
| <b>7</b> .1 | تهميشه فرشيتول كادرود                           | ٣    | صلوٰۃ سے کیامرادہے؟                                      |
| 11          | سونے کے قلم ہے جاندی کے کاغذ پر شار             | ۴    | صلوٰة وسلام میں فرق<br>نعمت عظمی اور احسان عظیم          |
| 71          | تین دن تک گناہ لکھے تیں جاتے                    | ۵    | نعمت عظمي اور احسان عظيم                                 |
| 22          | ملي صراط پر درود سهارا                          | 4    | صفی اللہ سے حبیب اللہ کی تعظیم زیادہ                     |
| " "         | مني صراط پر نور                                 | 4    | تخلیق کا ئنات سے قبل بھی درود                            |
| **          | درودراه جنت کار ہنما                            | ٨    | درود میں وحدہ لاشریک بھی شریک                            |
| 12          | ہونٹ یدوفرشتے درود کا حساب رکھتے ہیں            | ٨    | حضور بھارے درود ہے بیاز                                  |
|             | حارول مقرب فرشتول کی درود پڑھنے                 | 1+   | درود کا تھم صرف ایمان والول کیلئے ہے                     |
| ۲۳          | والول يرعنايت                                   | 1+   | درودے گناہوں کی مغفرت                                    |
| 11          | شير خواريج كادرود                               | 11   | كونسادرود شريف پڑھا جائے                                 |
| ۲۳          | درود سے بعد موت مغفرت                           | 14   | دوسرا باب                                                |
| ro          | درود کا ثواب چار سو حج کے برابر                 | 14   | ر<br>فضائل درود شریف احادیث کی روشنی میں                 |
| ۲۵          | درود میں ندرت رسول سے قربت                      | _    |                                                          |
| 44          | موسیٰ علیہ السلام کودرود کا حکم                 | 14   | پہلا جھیہ<br>ایڈی سے                                     |
| 44          | درود کے بغیر ضرب کلیم بے اثر                    | 12   | الله کاد س بار درود<br>سرین نبر محریر                    |
| 12          | حضرت جبرتيل مليه الملامكو درود برله صنه كالمحكم | 12   | وس خطائیں محو دس در ہے بلند                              |
| ۲۸          | درودی برکت ہے جوری کے الزام سے نجات             | 14   | وس بارالله کادرود وسلام<br>د میروس کا                    |
| 19          | شہد کی میں کے درود سے شہد میں مٹھاس             | 17   | ېزاربار نگاوالي<br>د پر سرس سرس                          |
| "1"         | درودہ پیدارِ ندہ کی تسبیح                       | IA   | (۸۰) برس کے گناہ معاف<br>معمد میں اس مجمد ہیں ہے اور     |
|             | درود پڑھنے دالے کو عظیم فرشتے کی                | 11   | ورود پڑھنے والے کے جسم پرآگ حرام<br>تاریخی میں ایسان فات |
| <b>11</b> - | دعائے مغفرت                                     | 17   | قیامت میں رسول سے زیادہ قریب<br>میری شریب سے             |
| ۳۱          | فرشتة كاتا قيامت درود پرهنا                     | 1.4  | سائیورش کے نیچ<br>فرشتے حضور صلی اللہ علیہ قالہ وسلم تک  |
| ٣٢          | شفاعت رسول يتلك كي ضانت                         |      | فرستے مصور کی للد علیہ دالہ م تک                         |
| ٣٢          | درودوسلام کی عظیم فضیلت                         | 19   | درودوسلام پنچاتے ہیں                                     |
| ٣٣          | درود دل سے نفاق کوپاک کر تاہے                   | r•   | ساراوقت ذرود پڑھنے سے مغفرت                              |

| ~ ~        | من با کامیات                                                                     | m m              | درود سے اپنی مجالس سجاؤ                                                    |
|------------|----------------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------------------------------------------------------------------|
| 4          | دوسرےباب کادوسر احصہ<br>منحل                                                     | سس               | درودیر سے والول کی جدائی سے پہلے مغفرت                                     |
| الد الد    | برُ التجيل وه جو نام نبي صلىٰ لله عليهِ آلهُ سلم                                 | س س              | درودے بھولی چیزیاد آجائے                                                   |
| L. L.      | پر در و دنه پڑھے                                                                 | ٣٣               | درود ری <sup>د</sup> <u>ص</u> نےوالوں کی حوض کورژ ریر شناخت                |
| ~~         | جنت کاراستہ بھول جائے گا<br>پر :                                                 | ٣٣               | موت من جنت میں اپنامقام دیکھ لیگا                                          |
| ~~         | ِ ذَكَر نِي مِلْىللْهُ مِلِيةَ لَهِ مِلْمَ بِرِ دِرود نِهِ بِيرٌ هِنَا جِهَا<br> | سوسو             | تنمھاری مرضی درود کم پڑھویازیادہ                                           |
| اب اب      | گلاب سونگھنابغیر درود جفا                                                        | ۳,۳              | دن اور رات کے گنا ہوں کی شخش                                               |
| بماما      | درودنه پرمها توبے دبین                                                           | يم سو            | سلام سے رزق میں کشادگی                                                     |
| ٣۵         | درود نه پرمها تووضو نهیں                                                         | ۳,۳              | ا یک بار در و د کا تواب کوہ احد کے بر ابر                                  |
| ۳۵         | ذ کرنبی سلیلهٔ علیة لابهلم پردِرود نه برِه ها تو دوزخی                           | ۳۳               | یب برورون و مب رونا ماد مصادر او<br>قبه جنت میں سکونت                      |
| ۳۵         | نبی کریم ملی شیلیة ادام کی زمارت سے محروم                                        | ۳۵               | جورین زیاده عطامو نگی `<br>حورین زیاده عطامو نگی `                         |
| 80         | بدیودار مر دار کھا کراٹھے                                                        | ۳۵               | درودے صدقہ کی تلافی                                                        |
|            | صلوٰۃ وسلام نہ پڑھنے والے سے نبی                                                 | m 0              | دعاکے اول و آخر درود<br>عاکے اول و آخر درود                                |
| ۳۵         | صلى للدعليةِ آلةُ ملم كا قطع تعلق                                                | ra               | رب سے بغیر دعا معلق<br>درود کے بغیر دعا معلق                               |
|            | نام نبی پر درود نه پرجها تو محشر میں دیدار                                       | ma               | درود نا مول اور چرول کے ساتھ پیش رسول                                      |
| ۳۵         | رسول صلىللە علىقالەملىم تهمىس                                                    | m4               | امتی کا کندھانی کے کندھے کو چھوئے<br>م                                     |
| ۲۳         | ذكرنبى سلىله مليقادبهم بردرود نهريزها توبد مخت                                   | , ·              | ن ما مارسا بن مارت مارسار بارت<br>خواب میں زیارت نبوی                      |
| 47         | دِرودنه پڑھا تو کام بے بر کت                                                     | m4               | درود گناہوں کا کفارہ ' باطن کی صفائی                                       |
|            | ذكرنبي سلىلهٔ عليقالة ملمبردرودنه هو تو مغفرت                                    | , `<br>m4        | ورود لکھنے والے کیلئے فرشتوں کا استعفار                                    |
| ~ ∠        | سے محرومی                                                                        | my               | درود پڑھے جانے تک ثواب                                                     |
| <b>MV</b>  | درودبغیر اعمال کاڈ ھیرحشرمیں بے سود                                              | m                | درود کی بدولت دل زنگ سے یاک                                                |
| <b>"</b> A | درود بغیر مفل سے قیامت میں محرومی                                                | , <u>_</u>       | درودے حجاب آسان اٹھ جاتا ہے                                                |
| ۴٩         | بيبراباب                                                                         | , <u>~</u><br>⊬∠ | وروروت باب میں درود کی فضیلت<br>ماہ شعبان میں درود کی فضیلت                |
|            | فضائل درود شریف اقوال صحابه و                                                    | . <u>_</u><br>   | میں میں میں اور درور میں ہے۔<br>جمعہ کے دن میار ات کو درود پڑھنے کی برکتیں |
| ۴ م        | صالحین کی روشن میں                                                               | ۳۹               | بعنے بہار رود راجے تھی نبوی<br>ہفتہ کے دن درود راجے تھی نبوی               |
| ۴ م        | سيدنا صديق أكبرر منى الله عنه                                                    | ۳q               | ہمنہ کے دن در دو برڑھنے حکم نبوی<br>اتوار کے دن در دو برڑھنے حکم نبوی      |
| ٣ ٩        | ام المومنين بي بي عائشه صديقه رضي الله عنها                                      | ۴٠,              | معزول فرشتہ کاریتبہ درود سے بحال                                           |
| ۵٠         | سيدناغمر فاروق اعظم رمني الله عنه                                                | ایم              | معتوب فرشتہ درود سے محبوب بن گیا                                           |
| ۵٠         | سيدناعلى مر تضلى رمنى أنثدعنه                                                    | ایم              | رب رسمہ در در در ہے۔<br>درود سے مجھلی پرآگ کا اثر نہ ہوا                   |
|            | حضرت علی رضی الله عنه نے فرمایا کہ                                               | ۱۰۱<br>۲۳        | درودھے ، 0 پراٹ کا رکہ ہوا<br>درودھے میزان پر نیکیوں کا بلزاوزنی           |
| ۵٠         | سيدنا عبداللدين مسعو درضي الله عنه                                               | . ,              |                                                                            |
|            |                                                                                  |                  |                                                                            |

| ی صوفیاعظم  | ý ľ                                           |     | فضائل درود شريف                            |
|-------------|-----------------------------------------------|-----|--------------------------------------------|
| ۵۸          | علامه ابن حجر عليه الرحمه                     | ۵۱  | سيدنا حذيفه رضى اللهءنه                    |
| ۵À          | حضرت مقاتل ٌ ضي الله عنه                      | ۵۱  | بعض دیگر صحابه کرام رصنی الله عنهم         |
| ۵ 9         | چوتھا باب                                     | ۵۱  | سيد ناعمر بن عبدالعزيز رضى الله عنه        |
| ۵9          | فضائل درود ثريف واقعات كي روشني مين           | ۵۱  | سيد ناوهب بن منبه رضى الله عنه             |
| ۵9          | گدهاجیسا چره بدل کر نورانی هو گیا             | 07  | بی<br>سید ناامام زین العامدین رضی الله عنه |
| ٧٠          | فاسق و فاجر کې مغفرت                          | 01  | سيد نالهام جعفر صادق رضى الله عنه          |
| 71          | عذاب قبرد فع ' نوری تاج عطا                   | 01  | سيد نالهام شافعی رضی الله عنه              |
|             | بوسہ نبوی سے آٹھ دن تک رخسار میں              | ٥٢  | حضور غوث اعظم رضى الله عنه                 |
| 4,5         | خو شبو                                        | ۵٢  | علامه ابن نعمان عليه الرحمه                |
| 42          | ڈول رسی کے بغیر کنویں کاپانی او پرآگیا        | ۵۲  | علامة يمي عليه الرحمه                      |
| ar          | حضور كامعانقنه اوربوسه                        | ۵۳  | حضرت امام خواجه حسن بصر ی قدس سره          |
| 77          | ورود شريف پر كتاب لكھنے كاانعام               | ٥٣  | امام فُخرالدين راذي عليه الرحمه            |
|             | كتابت مين درود شريف كالكھنا موجب              | ۵٣  | امام شعَرانی قَدْس سره "                   |
| 77          | مقبوليت                                       | ۵٣  | علامه اسأغيل حقى عليه الرحمه               |
| 72          | درود شریف لکھنےوالے کااعلیٰ مرتبہ             | ۵٣  | مكلامعين كاشفي عليه الرحمه                 |
| 72          | مالی/مشکل حل ہو گئی                           | ۵٣  | علامه فاسي عليه الرحمه                     |
| ٨٢          | قرض کی ادائی کا غیبی انتظام                   | ۵۵  | مولانالوليث سمر قندي عليه الرحمه           |
|             | قرض دار کے ضامن سر کار دو عالم.               | ۵۵  | شيخ على خواص قد س سره                      |
| 4           | صلحالله على وآلوسكم                           | ۵۵  | شخشاه عبدالحق محدث ُد ہلوی قدس سر ہ        |
| <b>4</b> r  | قرض كى ادا كى ادرسا تھە ہزار درودشر يف كانسخە | ۵۵  | علامه صادي عليه الرحمه                     |
| , Z M       | عید کےدن تنگد ستی خوش میں تبدیل               | ۵۵  | امام سخاوی علیه اگر حمه                    |
| <u> ۷</u> ۳ | معزول وزيريحال                                | DY  | علامه غيراقي عليه الرحمه                   |
| ۷۵۰         | جنتي بننے كأسان نسخه                          | 4   | علامه اقليشي عليه الرحمه                   |
| 40          | سونے کے دیناروں سے مٹھی بھر ی ہو ئی           | 4   | ابوالعباس تنجاني عليه الرحمه               |
| ۷۵          | خواب کے بعد میداری میں بھی روٹی موجو د        | ۲۵  | شاه عبدالرخيم عليه الرحمه                  |
| ۷٦          | گنه گاریمودی کی مغفرت                         | ۵۷  | مولانا توكل شاه عليه الرحمه                |
| 44          | قبروحشر اور ميزان بل صراط پر نور مدد گار      | ۵,۷ | شخ عبدالعزيز تقىالدين عليه الرحمه          |
| <u> ۷</u> ۸ | نور کاستون                                    | ۵۷  | خواجه عطاءالله عليه الرحمه                 |
|             | · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·         |     |                                            |

۵۷ نزع کیوفت دونرخ سے نجات کی بشارت ۵۷ مخسل جنازہ کیوفت نجات دوزخ کی نوید

۵۸

بد کر دار دولت مند کاایمان پر خاتمه

41

۷۸

49

فيخ غبدالعزيز دباغ عليه الرحمه

فيخخاحمد وادى عليه الرحمه

ابو سليمان داراني عليه الرحمه

| ف صوفی اعظم | ý Uiii                                               |           | فضائل درود شريف                             |
|-------------|------------------------------------------------------|-----------|---------------------------------------------|
| 9 ∠         | درود شریف پڑھنے اور لکھنے کے آداب                    | ۷9        | گنا ہوں سے زیادہ تعداد درود شریف کی         |
| 94          | درود شریف پڑھنے کے آداب                              | ۸۰        | حضور نے اپناسلام بول بھجایا                 |
| 9 1         | اسم پاک کے پہلے بیدنا                                | ۸ı        | درودنه هو توساری نیکیال مندیر ماردی جانینگی |
| 9.٨         | اسم پاک کے بعد صلیٰ للٰہ علیہ آلہ کھم                | ۸۲        | مونے مبارک کی خیر وبر کت                    |
| 99          | ال رسول پر درود شریف ضروری                           |           | بلند آوازیے درود شریف پڑھنے کی              |
| 1+1         | درودِ شریف لکھنے کے آداب                             | 42        | ىدولت بىخشش<br>بدولت بىخشش                  |
| 1+1         | درود کی جگه مخفف لکھنے کاانجام                       | ۸۳        | موت کی محسویں نہیں ہوتی                     |
| 1 - 1       | غيرنبي بردرود سلام منع                               | ٨٣        | ظالم ہاد شاہ کے ظلم سے نجات                 |
| 1+.14       | رضى الله عنه كااستعال                                | ۸۳        | ببیثاب کی بیدیش میں شفاہو گئ                |
|             | سأتوال باب                                           | ۸۵        | اماًم شافعی کی بخشش کا سبب                  |
| 1 - 0       | درود شریف کے مشہور ومعروف صیغے                       | ۸۵        | عبداللدين حكمٌ فرماتے ہیں                   |
| 1+0         | شفاعت واجب ہے                                        | ۸۵        | امام شافعی                                  |
| 1+7         | خواب وقيامت مين ديدار نبوى سلاله علية الديلم         | ٨٧        | طاعون کی وباءے محفوظ                        |
| 1+4         | تمام مخلو قات کے برابر درود شریف<br>کر اور خوجہ      | ٨٧        | فتق(ہر نیہ)کامر ض دفع ہو گیا                |
| 104         | دلائل الخيرات حتم كرنے كاثواب                        | ۸۸        | جهاز ڈوینے سے پی گیا                        |
| 1+ ∠        | چھے لاکھ درود شریف کے برابر                          | À٩        | أسانول مين منبر سجايا جائيگا                |
| 1+ A        | ایک لا کھ درود کے برابر                              |           | ہردرود پڑھنے والے کے حال سے                 |
| 1+ A        | ایک لا کھ درود کے برابر ٹواب                         | <b>^9</b> | حضور صلى الله علية آلة سلم باخبر            |
| 1+9         | ستر ہنر ار درود کے بر ابر ' نسیان دور<br>ست نتا      |           | اسم نبوی کے سہاتھ درود لکھنے کی             |
| 1+9         | بچاں ہزار درود کے ہر ایر شخیر و محبت کیلئے           | 9+        | بدولت اخروی لنتیں                           |
| 11+         | بین بزار درود کے رابر 'زانی وشر الی کی اصلاح         |           | بالحچوال باب                                |
| 511         | گیارہ ہزار درود شریف کے برابر                        | 91        | ورود شريف پر صنے كاو قات اور مقامات         |
| 111         | دس ہزار درودول کے برابر<br>مر                        | 91        | فرض .                                       |
| 111         | پانچ ہزار درود کے برابر 'مقہوری اعداء                | 91        | واجب                                        |
| . 117       | پانچېز ار درود کے برابر 'دستمن کی زبان ہندی<br>س     | 95        | سنت                                         |
| 111         | رات دن کے ہر ابر درود                                | 98        | مستحب                                       |
| 1111        | ستر فرشتا یک ہزاردن تک نیکیاں لکھیں<br>میٹر ہے ہا جہ | 91        | وام                                         |
| 110         | بی <u>ٹھنے ہے پہلے</u> مغفرت<br>پر                   | 91        | مگروه<br>ممنوع                              |
| 110         | ایک سو حاجیل پوری                                    | 9 12      |                                             |
| 110         | پریشِ نیاں دور اور حاجتیں پوری                       | 91        | او قات ومقامات                              |
| 117         | منه کی بدیو دور                                      |           | حصاباب                                      |

| ی صوفی اعظم | ė ix                                       |     | فضائل درود شريف                                    |
|-------------|--------------------------------------------|-----|----------------------------------------------------|
| 18-1        | مسنر سر وجی نائیڈو                         | 114 | مشكلات حل موجائين                                  |
| 127         | ما سٹر تارا سنگھ<br>م                      | 111 | تعدی و جسمانی امر اض سے شفا                        |
| 127         | لاله لَاجيت رائے                           | HA  | یماریول مصحت مصیبتول سے نجات                       |
| 127         | سوامی دو یکا نند                           | 114 | یدی سے محفوظ۔ دستمن مغلوب                          |
| 127         | لاله امير چند کھنہ                         | 119 | به م<br>مدینه منوره میں حاضری                      |
| 122         | ڈاکٹرراہند ناتھ ٹیگور                      | 11. | نزغ میں 'قبر میں دیدارنبوی                         |
| 122         | کملاد بوی ممبئی                            | 11. | جنت يقيني                                          |
| 122         | مانگ نونگ                                  | 171 | حوض کو ثرہے لبالب سیراب                            |
| 122         | جان ولیم ڈر پیرا                           | 177 | دربارر سالت مے نظور کر دہ درود تاج                 |
| الم سبوا    | سادھوٹی۔ایل وسوانی                         |     | سرور کونین صلی لله علیوآلوسلم کی                   |
| ١٣٣         | باباگرونائک                                |     |                                                    |
| 124         | سر در گورودت سنگھ دارا                     |     | عظمت غيرسكم دنياكي نظرمين                          |
| 100         | سر ُدار د بوان سنگھ مفتون                  | 174 | جارج برنار ذشاه                                    |
| 100         | سر ُفِلپ گمز                               | 174 | ېرور فيسر بيون                                     |
| 100         | انسائكلو پيڈيابر فيريكا                    | 174 | پر حیار کس ایڈور ڈیملٹن<br>سر جیار کس ایڈور ڈیملٹن |
| 124         | م <sup>ب</sup> ئی                          | 174 | گو <u>ئے</u>                                       |
| 124         | ہرش فیلڈ                                   | 172 | سروليم ميور                                        |
| 124         | وليم ميكنيل<br>سرايه و .                   | 174 | پرفیسر ہرگوئ<br>پروفیشر مسلمتن                     |
| 144         | ڈا کٹر اسٹیفن                              | 172 |                                                    |
| 12          | جوزف شاخٹ نے                               | 172 | سر تقامس كارلائل                                   |
| 122         | پروفیسر سیڈیو`                             | IFA | باسور تحد اسمته<br>ا                               |
| 124         | جارج ر بواری                               | 179 | نبولین بونایات<br>ن                                |
| IMA         | الیم ایے جی کیونارڈ                        | 179 | الفريث ڈی مکر ٹائم<br>سرا                          |
| 1111        | ڈاکٹر گشا <b>ف</b>                         | 119 | ڈاکٹرلین بول<br>نبر منگذ                           |
| . 124       | پروفیسر مار گولیته<br>پرین                 | 119 | ڈاکٹربر میکھم                                      |
| 114         | ما تنكيل بارث                              | 119 | ڈاکٹرمسنر ایٹی بسنٹ<br>میریر سریا                  |
| iri         | فهرست حواله جات كتب ار دوا نگريزي          | 194 | اليم اليم محصتال                                   |
| ICT         | ماغذ                                       | 194 | كونٹ ٹالشائی<br>مهم سرتنز گلہ د                    |
|             |                                            |     | میجر آر تھر گلن مور نڈ<br>دایک میں ہیں             |
| 164         | سلام بحصور خير الانام عليبه الصلاة والسلام | 111 | ڈاکٹروی رائٹ<br>موہن چند کرم داس گاندھی جی         |
|             |                                            |     | وال پير تر اوا ١٥٠ تد ١٠٠                          |

# تههيدى كلمات بمولف

#### حامدا و مصليا

الله عزوجل كااحسان عظیم ہے كہ اس نے اپنے فضل وكرم سے اپنى بىرگى كے شرف کے ساتھ ساتھ ہمیں "اشرف المحلوقات" کا منفرد اعزاز بھی عشا۔ پھر کرم بالائے كرم بيركه اپنے محبوب شاہ لولاك خاتم النميين صلى للەعلىة الدئيلم كى خير امت ميں ہميں پيد فرمايا۔ جس کا جتنابھی شکراد اکیا جائے کم ہے مگر رب العزت کے اس فضل بے کنار اور احسان بے شار کا پوراحق بھلا ہم سے کہال اداہو سکتا ہے۔ پھر بھی بندگی کا تقاضا ہے کہ معبود حقیقی کی عبادت میں کو تاہی ہونے نہ پائے اور شرف غلامی مصطفیٰ متقاضی ہے کہ اپنے اُ قاد سر ور صلی ملاء الوسلم کے ذکر جمیل اور درود و سلام سے ہمیشہ اپنی زبان تر رہے۔ورنہ سچ پوچھنے تو رب ذوالجلال کو ہماری عبادت کی نداحتیاج ہے نہ ضرورت کہ اس کی ذات صدیت ہربات سے بے نیاز ہے۔ اس طرح اس کے حبیب شفیج المذ تبین صلی شعلی قالدِ ملم بھی ہمارے درود بھیجنے کے نہ محتاج ہیں نه ضرورت مند کیول که خداوند قدوس نے آپ کے سریر "ورفعالک ذکرک" (انشرام سے) کا تاج فضيلت رکھیحرنہ صرف ذکر مصطفی صلیاللہ علیة لائلم کی رفعت وہمہ گیری کا اعلان فرمادیا بلجہ آپ کے ذکر کو اینے ذکر سے جوڑ کر ایس لبدیت عطا فرمادی کہ کوئی مکان یا کوئی زمان ذکر ر سول ملکی ملاعلیوالوسلم سے خالی تهیں۔

صاحب خصائص کبری نے حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ سے روایت کردہ ایک حدیث شریف نقل کی ہے کہ آیت مذکورہ بالا کی تغییر میں خود حضور صلی للہ علیہ قالو ملم نے فرمایا:

"قَالَ لِيْ جِبْرِيلٌ قَالَ اللَّهُ اِذَا فَرِكْرُتُ ثُرِكْرَتَ مَعِي"

یعنی جبر کیل نے مجھ سے عرض کی کہ اللہ تعالی فرما تا ہے کہ جب میں یاد کیا جاؤں تو تو بھی میں جبر کیل نے اپنانام رکھا وہیں اپنے میں حبیب کا نام پاک بھی ساتھ ساتھ ساتھ ملاکرر کھا۔ چاہے کلمہ توحید ہو کہ کلمہ شمادت 'اذان ہو کہ اقامت 'نماز ہو کہ خطبہ حتی کہ قبر میں کئیرین کے سوالات ۔

یک چراغ است دریں خانہ کہ ازپر تو آن ہر کا می گری انجے ساختہ اند

حضورا کرم صلی تلا علی آلای کم اسمائے گرامی میں سے ایک نام پاک "ذکر الله" بھی ہے (ملاحظہ ہود لا کل الخیرات حزب اول )آپ کوذکر الله کنے کی وجہ یہ ہے کہ آپ کودکی کررب یاد آتا ہے جیسا کہ قرآن مجید میں ہے اندما آنت مذکر (غاشہ۔۱۲) یعنی اے محبوب !آپ ہی الله کی یاد دلانے والے ہیں۔ جببی توآپ کی یاد سے بے چین دل کو چین نصیب ہوتا ہے۔ جس کی تصدیق قرآن آیت "الله یک یاد سے بے چین دل کو چین نصیب ہوتا ہے۔ جس کی تصدیق قرآن آیت "الله تظمیر الله تظمیر الله تشکیر الله تشکیر الله تشکیر الله تشکیر الله تشکیر الله تشکیر الله تسلیم الله الله تسلیم میں متاہد الله علیم الاوں بھی ع شمیں وصل حبیب عداصلی شعلیم الاوں بھی ع شمیں وصل حبیب سے "ذکر حبیب کم نہیں وصل حبیب سے "

اور عام قاعدہ ہے کہ 'رِلَقَاء الْخَلِيْلِ مِشْفَاء الْعَلِيْلِ "لِيْن دوست كى ملا قات يمار كى شفاء ہے۔ چول كہ حضور رسول كريم صلى لله علية الا بلم ہر مسلمان كے محبوب ہيں۔ اس لئے آپ كا نام مسلمانوں كے دلول كى تسكين كا سامان ہے۔ مريض عشق كى دوا ذكر حبيب ہے۔ دوسرى بات يہ كہ ذات رسالت مآب صلى لله علية الا بلم دراصل كا ئنات كى اصل ہے جيسا كہ خود آپ نے فرمايا كہ 'آنا مِنْ مُوْرِ اللّٰ وَ كُلُّ خَلْقِ رِمِنْ مُوْرِيْ "لَيْن مِيں الله كے نور سے پيدا موا ہول اور سارى مخلوق ميرے نور سے بيدا فرمائى گئى ہے۔ فطرت كا تقاضا ہے كہ ہر چيز كو موا ہول اور سارى مخلوق ميرے نور سے بيدا فرمائى گئى ہے۔ فطرت كا تقاضا ہے كہ ہر چيز كو

ا بنی اصل پر پہونچ کر قرارآتا ہے۔ پر دلیں میں آدمی بے چین اور بے قرار رہتا ہے مگروطن میں پیونچ کروہ قراروسکون پاتا ہے۔ لہذا حضور کا ذکر اپنی اصل کا ذکر ہے۔ جس سے چین آنا ہی چاہئے۔واقعات ومعجزات شاہر ہیں کہ حیوانات' پھروں اور لکڑیوں کو حضور سے چین حاصل ہو تا تھا۔استن حنانہ کی مثال موجو د ہے کہ جب بیہ لکڑی فراق رسول میں رونے لگی توآپ نے اس کواییخ سینے سے لگالیا' ساتھ ہی اس کو چین مل گیا۔اور اس کارونا ہند ہو گیااور ہم تو ماشاء الله انسان بھی ہیں اور غلامی صطفیٰ کا طوق بھی ہارے گلے میں رہنے کاشر ف ہمیں حاصل ہے۔ حضور کے ''ذکر اللہ'' کہنے کی دوسری اہم وجہ بیہے کہ سور ہُ احزاب کی آیت (۵۲) کے ہموجب چوں کہ اللہ تعالی اور اس کے فرشتے نبی کریم صلی للہ علیہ الوسم پر درود جھیجتے ہیں۔ لہذار بِالْعَلَمِينَ كِي صفات ميں ہے ا كي ياك صفت اس كاا بنے حبيب كاذ كر فرمانا ہے اس طرح بھی آپ " ذکر اللہ" قراریائے۔اس عقیدہ پر توہر مومن کا ایقان کامل ہے کہ رب کردگار کی ذات کی طرح اس کی ہر صفت بھی حقیقی 'مطلق 'مستقل' قدیم' دائم' قائم اور از لی ولیہ ی ہے۔ النزااس کی اینے محبوب پر درود بھیجنے کی صفت اللی بھی ازل سے مسلسل قائم ہے اور لبدیک اسی طرح جاری وساری رہے گی۔

ہماری کس قدر فیروز بختی ہے کہ ہم جب بھی اپنے آقا صلی لله علیه آلویلم پر درود پڑھنے کا شرف حاصل کرتے ہیں تورب العزت اپنے ملا نکہ کی معیت میں اپنے حبیب پر درود بھیجنے کی اپنی صفت دائمی کے ساتھ ہمارا جلیس بن جاتا ہے پھر فور ااس کی کتنی عنایتیں اور نواز شیں ہمارے شامل حال ہو جاتی ہیں کہ صرف ایک بار درود شریف پڑھنے پروہ ہم پر دس رحمتیں نازل فرما تا ہمارے دس درجات بلند بھی فرما تاہے۔

ان حقائق سے جمال کئی عاشقان رسول باخبر اور اس پر عمل پیر اہیں وہیں ہمارے کئی ہمائی دروو شریف کی اہمیت اور اس کے فضائل وہر کات سے ناوا قف و بے خبر بھی ہیں۔ چنانچہ

اس موضوع پر عام فهم 'سلیس اورآسان اردو میں ایک مفید کتاب "فضائل درود شریف"

شائع کی گئی ہے جس میں لگ بھگ (۱۲۰) متندو معتبر کتب کا"عطر مجموعہ" پیش کیا گیا ہے۔

کتاب کود لکش ودلچسپ بنانے کے لئے حسب ذیل سات ابواب میں تقسیم کیا گیا ہے۔

ا) پہلے باب میں ''فضائل درود شریف قرآن کی روشنی میں '' کے زیرِ عنوان کئی علمی نکات کی دلنشین تو ضیح کی گئی ہے۔

۲) دوسر اباب "فضائل درود نثریف احادیث کی روشنی میں" کے تحت دو حصوں پر

مشتمل ہے۔ پہلے حصہ میں درود شریف پڑھنے کے فیوض وبرکات سے متعلق

(۸۲) احادیث اور دوسرے حصہ میں درود شریف نہ پڑھنے پر وعید و تنبیہ سے متعلق (۲۲) احادیث شریفہ مع حوالہ جات درج

کے گئے ہیں۔

۳) تیسرے باب میں (۴۲) صحابہ و صالحین کے اقوال کی روشنی میں فضائل درود شریف بیان کئے گئے ہیں۔

س) چوتھےباب میں درود شریف سے متعلق (۲۲) ایمان افروز اور سبق آموز واقعات کا احاطہ کیا گیاہے۔

۵) پانچواں باب درود شریف پڑھنے کے اوقات اور مقامات سے متعلق ہے جس میں ایسے بعض مسائل کا تذکرہ ہے جن سے عام طور پر ہر کس وناکس واقف نہیں ہواکر تا۔

 ۲) چھٹاباب درود شریف پڑھنے اور لکھنے کے آداب سے متعلق ہے ' جن سے اکثر اصحاب ناآشناہوتے ہیں۔

2) ساتواں باب درود شریف کے مخصوص ومعروف' نیز نادر و مجرب (۳۳) صیغوں پر مشتمل ہے جن میں ہر ایک صیغہ کی فضیلت اور اس کی آز مودہ تا ثیر کا خصوصی

طور پر ساتھ ساتھ ذکر کیا گیاہے۔

آخر میں "سرور کو نین صلی الله علید آلدا کم عظمت غیر مسلم دنیا کی نظر میں " کے زیر عنوان کوئی (۴۵) غیر مسلم لینی ہندو' عیسائی ' یہودی ' جین وبدھ مت کے پیشوا اور

ستشر قین کے شخصی تاثرات مختلف متند کتب سے اخذو جمع کئے گئے ہیں۔

کتاب کے ختم پر بطور 'ماخذ''ان اردواور انگریزی کتب کی فہرست دی گئی ہے جن کے حوالہ جات یا اقتباسات کتاب ہذامیں شامل ہیں۔ مولف کاعرض کردہ سلام بحضور سیدنا خیر الانام علیہ الصلوٰۃ والسلام ہم خری صفحہ پر ہے۔

بعض اصحاب کے بارے میں بیہ روایات ہیں کہ بعد وفات ان کی مغفرت یا مدارج عقبی کی ترقی کاذر بعہ صرف ان کی وہ تصنیف کردہ کتاب ثابت ہوئی جوانہوں نے ورود شریف کے عنوان سے اپنی زندگی میں لکھی تھی۔ کتاب ہذا کی تدوین میں میری بھی یمی غرض والست ہے کہ رب غفور ورحیم اس کتاب کو میرے لئے دنیا میں خیر وہر کت کاذر بعہ اور آخرت میں میری نجات و خشائش کا عظیم وسیلہ بمادے 'میرے والدین کر یمین کو اس کا ایصال ثواب فرمائے اور میری آل واولاد کو اس کے پڑھنے اور اس پر عمل کرنے توفیق دے اور جو کوئی اس سے استفادہ کرے اسکواس کے پڑھنے اور اس پر عمل کرنے توفیق دے اور جو کوئی اس طاف و یاسین صلی الله علیه و علی آله الطاهرین واصحابه اجمعین والحمد لله رب العلمین ک

خادم العلم دالعلماء قاضی سید شاہ اعظم علی صوفی قادر ی (مدر کل ہند جمعیة الشائخ)

# بهلاباب

# فضائل درود شریف قرآن کی روشنی میں

حضور نی کریم علیہ السلاۃ والتسلیم پر درود و سلام بھینے کی فضیلت اور مومنوں کو اس تھم کی تاکید قرآن مجید کے سور ہا احزاب کی آیت نمبر (۵۲) میں اس طرح بیان فرمائی گئے ہے:

اِنَّ اللَّهُ ۖ وَمُلْئِكُتُهُ مُیصَلُّوْنَ عُلَی النَّبِتِی مَا يَا آيَهُا الَّذِیْنَ الْمُنُوْ اصَلُّوا عَلَیْهِ وَسَلِّمُوْ اتْسَلِیْماً ٥ وَسَلِّمُوْ اتْسَلِیْماً ٥ وَسَلِّمُوْ اتْسَلِیْماً ٥

ترجمہ: بے شک اللہ اور اس کے فرشتے نبی پر درود بھیجتے ہیں۔اے ایمان والو! تم (بھی)آپ پر درود اور خوب سلام بھیجا کرو۔

بی آیت شریفه مدینه منوره میں ماه شعبان سی ججری میں نازل ہوئی۔ اس کئے حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ عنه فرماتے ہیں کہ ماه شعبان کی ہر تاریخ روزانه سات سو (۷۰۰) بار درود شریف پڑھنے کی بہت زیادہ فضیلت ہے۔

ہو۔اس کے بعد صحابہ کرام نے آپ سے عرض کی ہم چاہتے ہیں کہ براہ کرم آپ ہمیں اس آیت شریفہ کی حقیقت سے واقف فرمائیں۔ حضور نبی کریم صلی شعلیة الا الام نے جواباً فرمایا کہ تم لوگوں نے جمھے سے ایک علم مکنون اور پوشیدہ راز کی بات پوچھے لی ہے۔اگر نہیں پوچھے تو ہیں زندگی بھر اس کا اظہار نہیں کرتا۔ ہاں اب سن لو کہ اللہ تعالیٰ نے ہر ہر شخص کے لئے دودو فرشتے مقرر فرمار کھے ہیں کہ جب کوئی مومن بندہ میرانام سنے اور وہ جھے پر درود بھیجے تو وہ دونوں فرشتے مقرر فرمار کھے ہیں "کہ جب کوئی مومن بندہ میرانام سنے اور وہ جھ پر درود بھیج تو وہ کی درخواست پر اللہ تبارک و تعالیٰ خود تمام فرشتوں کے ساتھ جواباً فرماتا ہے "آمین" اس کی درخواست پر اللہ تبارک و تعالیٰ خود تمام فرشتوں کے ساتھ جواباً فرماتا ہے "آمین" اس کی درخواست پر اللہ تبارک و تعالیٰ خود تمام فرشتوں کے ساتھ جواباً فرماتا ہے "آمین" اس کے طرح جب کسی بندہ کے سامنے میرانام آتا ہے اور وہ جھ پر درود نہیں پڑھتا تو وہ دونوں فرشتے بوباً کہا کہا اللہ گائے" یعنی اللہ تیری مغفر ت نہ کرے۔اس وقت فرشتے جواباً کہتے ہیں" آمین "رمعارج النبوة)

پتہ چلا کہ بندہ کادرود شریف پڑھنااس کی اپنی مغفرت پراللہ کی مهر کالگ جانا ہے اور آپ کا نام مبارک سن کر درود شریف نہ پڑھنااپنی مغفرت کی ناقبولیت پر خدا کی مہر لگ جانے کے متر ادف ہے۔ یعنے درود و سلام پڑھنے سے بازر ہنا اپنے مقدر کو تباہ کرنا اور محرومیت کا دروازہ کھولنا ہے۔

علامہ سمس الدین خطیب علیہ الرحمہ نے کہا ہے کہ اس آیت پاک کے الفاظ "یصُلُّون عَلَی النَّبِتِ" سے مراد صرف ہمارے آقا حضور محمدر سول صلی للدعلیہ والدِیلم کی ذات گرامی ہے۔

اس آیت کے ذریعہ حق تعالی نے اپنے محبوب نبی کی عظمت و منزلت کا اپنے بیدوں پر سے اظہار فرمایا کہ وہ اپنے حبیب سلی اللہ علیوالوسلم کی ذات اقد س پر خصوصی رحمت نازل فرما تا ہے لیعنی آپ کی نہایت تعظیم و تکریم 'عزت وحرمت 'فضیلت وشر افت اور صفت و نناء بیان

فرماتے ہوئے آپ کور فعت ذکر 'اعلائے منزلت اور اپنے قرب خاص جیسی خصوصی عنایات سے مالا مال فرما تا ہے۔ نیز تمام آسانوں اور ملاء اعلیٰ کے سارے فرشتے بھی حبیب کردگار کی ہمیشہ تعظیم و تو قیر کرتے ہوئے آپ پر صلوٰة وسلام پڑھتے ہیں۔ اس حقیقت کے انکشاف کے بعد اب زمین میں بسنے والے مومنوں کو بھی رب تبارک و تعالیٰ حکم فرما تا ہے کہ تم بھی میرے حبیب صلی لله علی قالونیا می تعظیم و تکریم کے لئے صلوٰة و سلام عرض کرتے ہوئے اپنے آتا سے حبیب صلی لله علی قالونیا می تعظیم و تکریم کے لئے صلوٰة و سلام عرض کرتے ہوئے اپنے آتا سے رسول مقبول صلی نین آسانی و زمینی دونوں مخلوق اللی مشغول رہ کر رسول مقبول صلی لله علی علی مدحت و ثناء میں ہر وقت 'ہر جگہ اور ہر حال میں مشغول رہ کر دونوں جہال کی سعاد توں سے بہر ہاندوز ہوتی رہتی ہیں۔

#### صلوة سے کیامرادہ؟

قر آن پاک میں نفظ ''صلوۃ ''اور اس کے مشتقات مختلف آیتوں میں پانچ معنون ہیں

آئے ہیں۔

- (!) معنى نماز جيس أقيمو الصّلوة (سوره بره آيت ٢٣)
  - (٢) معنى رحت بي صَلَوَاتُ مِّنْ تَرَبِّهِمْ (قره ١٥٧)
    - (٣) ممعنى دعا جيسے وَصَلِّ عَلَيْ لِهُ (توب -١٠٣)
- (٣) مستمعنی تلاوت قر آن جیسے وَ لاَ تَجْهَنَ بِصَلُوتِكَ (اسرا-١١٠)
- (۵) معنى درود لعنى تعريف بوى جيسے يصلُّونَ عَلَى النَّبِتِي (احزاب-۵۱)

لہذا سورہ احزاب کی آیت مذکورہ بالا میں صلوٰۃ سے حضور نبی کریم محدر سول اللہ صلیٰ اللہ علیہ والہ اللہ علیہ والہ اللہ علیہ والہ واللہ علیہ واللہ والل

اس آیت کریمہ کی جلالت شان اس سے واضح ہے کے سلوۃ لینی درود بھیخے کے فعل کے بہاں

تین فاعل بیان فرمائے گئے ہیں۔

ا)الله تعالى ٢) فرشتے ٣) مومنین

جب لفظ صلوۃ کی نسبت اللہ تعالی کی طرف ہو تواس کا معنی ''رحت' ہے۔ یعنے اللہ تعالی فرشتوں کی بھری محفل میں اپنے محبوب محمد صلی للہ علیہ آلد مِسلم کی تعریف و ثناء کرتے ہوئے اپنی رحمت نازل فرماتا ہے۔

جب اس کی نسبت ملا تکہ کی طرف ہو توصلوۃ کے معنی ''دعا''ہے یعنی فرشتے بارگاہ ایردی میں اس کے محبوب رسول صلی للہ علیة آلؤ تلم کے در جات کی بلندی کے لئے دست بدعا ہو

آیت کے آخری حصہ میں مومنوں سے خطاب فرما تاہے کہ جب رب ذوالجلال اپنے رسول مقبول صلی لندعلیۃ الوسلم پر رحمتوں کی بارش فرما تاہے اور اس کے فرشتے بھی محبوب خدا کی مدحت سر ائی اور زمز مہ شنجی کرتے ہوئے آپ کی رفعت شان کیلئے دعائیں مانگتے رہتے

ہیں تواے اہل ایمان! تم بھی میرے محبوب کی رفعت شان کیلئے دعامانگا کرو۔ نیز سب سے آخر میں " سَیلِّمُوْ اَتَسْلِیْماً " کے ارشاد کے ذریعہ علم فرمایا گیا کہ کثرت سے سلام کے تحا نف بھی پیش کیا کرو۔

# صلوة وسلام ميں فرق

ائن جرائی کتاب "المجو هر المنظم" میں رقمطراز ہیں۔ صلوۃ لینی حضور نی کریم صلی تدعلی قالی سلم پر درود 'تخطیم کے ساتھ پیوستہ رحت ہے اور فر شتوں اور انسانوں (اہل ایمان) کے ساتھ اس کا سوال بینے مطالبہ ہے۔ لیکن "سلام" سے مراد عیوب و نقائص سے محفوط رہنا ہے۔ پس آپ کی بید دعوت 'زمانہ کے ساتھ ساتھ بلند سے بلند تر ہوتی رہے گی اور امت پر ھتی رہے گی۔ اور آپ کا ذکر بلند سے بلند تر ہوتارہے گا۔ نیز فرمایا کہ صرف صلوۃ یا صرف سلام پیش کرنا مکروہ ہے۔ لیعنی صلاق اور سلام دونوں ساتھ پیش کرنے سے ہی اس آیت شریفہ میں دیۓ گئے تھم کی مکمل تقمیل ہوگ۔ ورنہ آیت شریفہ کے ایک حصہ کی تقمیل تو ہوگی مگر دوسرے حصہ پر عمل نہ ہوگا۔

### نعمت عظملى اور احسان عظيم

حَنْ تَعَالَىٰ كَالرَشَادِ عِنْ وَإِنْ تَعُيدُ وَا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُو هَا" (براهم -٣٣) یعنی اور اگرتم اللہ کی نعمتیں گنو تو شارنہ کر سکو گے۔ یقیناً خداو ند قدوس نے انسان کو ان گنت نعتوں سے نوازا ہے جن کا قرآن یاک میں جابجا نذ کرہ ہے۔ مگرا پی عطا کر دہ کسی بھی نعتوں کا ذ کراللہ نے احسان جما کر نہیں فرمایا۔البتہ بعثت رسول جیسی نعمت محطمٰی کا جب ذکر آیا توار شاد موا" لُقَدْ مَنَ الله عَمَلَى الْمُؤْمِنِيْنَ إِذْبَعَثَ فِيهُمْ رُسُولاً (اَلْ عران-١٦٣)" يعنى ب شک اللّٰہ تعالی نے مومنوں پر بڑاا حسان فرمایا جب ان میں ایک رسول صلی لله علیة لاؤملم کو معبوث فرمايا- حديثِ قدى مين ارشادبارى بي "كُوْ لا كَ لَمَا خَلَقْتُ ألا فَلاكَ" يعنى المارك حبیب!اگر آپ صلی ملهٔ علیةالوسلم نه ہوتے تو میں ان آسانوں کو ( دوسری روابیت میں دنیا کو) ہی مہیں پیدا فرما تا۔ جس سے بھی ثابت ہے کہ آپ صلی الدعلیة الدسلم ہی اللہ کی سب سے بروی نعمت بلحه جان نعمت بين كيول كه اس جهان رنگ و يو بين جو كيه بهار آئي وه آب صلى لله علية الوسلم ہی کے دم قدم سے آئی۔ گویا آپ صلی ملہ علیہ آلؤ کم ہی وہ جان بہار اور جان رحمت ہیں جس کے جلووُل سے عارض سحر کو حسن تابانی ملا عنجوں کو تنبیم ' پھولوں کو سوغات تکلم۔اور آبشاروں کو نغمہ وتر نم ملا عیا ندکو جاندنی 'سورج کوکرن ملی تولېرول کوبے قراری اور موجول کو بالحکین ملا' المختصر زندگی بھی آپ صلی مٹد علیة آلؤسلم ہی کاعطیہ ہے اور بندگی بھی آپ صلی مٹد علیہ آلؤسلم ہی کا صدقہ ہے۔اور قدرت کا بہ قاعدہ ہے کہ کسی کے احسان کابدلہ یاجواب احسان ہی کے ذریعہ ادا کیاجا تاہے جیساکہ سورہ رحل کی آیت (۲۰) میں فرمایا" هَلْ جَزَّآء الْالِد حُسَان إلا الإحْسَان"

یعنی نیکی کامد لہ کیاہے مگر نیکی۔رب نعالی کا حسان حضور رسول صلی ملاعلیة آلامِلم پر اور آپ صلی مله علية الدالم كا احسان كا كنات يرب اس طرح آب صلى الله علية الدائم سارے عالم كے محسن ميں \_ كول كه تقسيم نعمت كبارے مين ارشاد نبوى ب" وَ اللَّهُ يَعْطِي وَإِنَّمَا آنَا قَاسِمٌ "يعن الله (نعمت)عطا فرما تاہے اور بے شک میں ہی تھیم کرنے والا ہوں۔ گویا خدا حضور صلی لله علیوالوسلم کو عطا فرما تا ہے اورخصور صلی لندعلیة َالدِّملم خدا کی کو عطا فرماتے ہیں لیعنی حضور صلی لندعلیة َالدِّملم صر ف خداکے محتاج توساری خدائی حضور صلی لله علیة لائے کمی محتاج ہوی اس لیے آپ صلی لله علیه قال دسلم پر خداکے سواکسی کا حسان نہیں۔اگرچہ احسان کابدلہ احسان ہی کیے ذریعہ ادا کیا جاسکتا ہے لیکن ہماری بھلا کیا بساط ہو سکتی ہے کہ ہم خدایا رسول خداصلی ملتہ علیہ قالدہ سلم کے کسی احسان کا ہدلہ یکاسکیں۔ ہم نہ شان رسالت سے کماحقہ آشنا ہیں اور نہ ہی اس کا حق اوا کر سکتے ہیں۔البتہ اظهار تشکر کر سکتے ہیں وہ اس طرح کہ معطی کا شکر اور عطاشدہ نعمت کاذ کر جتنازیادہ ہو ہر آن م لحد كرت رين مورة احزاب كي آيت "ياآيةًا الَّذِيْنَ المنُّو اصَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيْهاً "ميں اس مقصد کی تکيل کا قرينه بدرجه اتم موجود ہے۔اس لئے جذبہ تشکر کی سرشاری کے ساتھ ساتھ اعتراف عجز کرتے ہوئے ہم درود شریف پڑھتے ہیں "اَللَّهُمْ" صَلَّ عَلَىٰ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ قَ عَلَىٰ اللهِ وَ صَحْبِهِ وَ سَلِّمْ " يَخْ ال مُولاحَ كريم! توبى اینے محبوب کی شان کو اور قدرومنز لت کو صحیح طور پر جانتاہے اس لئے توہی ہماری طرف ہے اینے محبوب بر درود بھیج جو آپ کی شان کے شایاں ہو۔ یہی دہ رازہے کہ حق تعالی تو مومنوں کو " صَلَّوْا اور سَلِمَوْا "كا حَكم فرما تاب لعنى درود اور سلام بهيجو تو مومن خود خداو ند قدوس سے اُللّٰهم صَلّ عرض كرتے ہيں يعني اے الله! توہى درود بھي كيوں كه تيرے حبيب كے شلیان شان درود ہم سے کمال ادا ہو سکتا ہے اسلئے کہ آپ کی رفعتِ شان سے تو وہی مخولی واقف ہےلہذا توہی اپنے حبیب کے موافق درود بھیجہ

#### صفی اللہ سے حبیب اللہ کی تعظیم زیادہ

اپ ضفی حضرت آدم علیہ السلام کی تعظیم و تکریم کے لئے اللہ تبارک و تعالیٰ نے سب فرشتوں کو حکم دیا تھا کہ میرے صفی کو سجدہ تعظیم کرولیکن سجدہ تعظیم کی ہے تکریم صرف اسی آیک وقت کے لئے خاص تھی۔ صفی اللہ کو بہیشہ کے لئے سجدہ کرتے رہنے کا فرشتوں کو حکم نہیں فرمایا گیا تھا۔ لیکن جب اپنے حبیب کی تعظیم و تکریم کی بات آئی توصر ف کسی خاص وقت یا ساعت کے لئے اسے مختص یا محدود نہیں فرمایا گیا بلعہ اس کو دائمیت عطا فرمادی ۔ چنانچہ علائے حق فرماتے ہیں کہ سورہ احزاب میں " میصلوں" نعل مضارع کا صیغہ ہے جو بھیگی واستمر اریعنی بلاو قفہ مسلسل جاری رہنے پر دلالت کر تا ہے۔ دوسرے الفاظ میں اللہ عزوجل بمیشہ ہردم 'ہر گھڑی اور ہر لمحہ صلوۃ (درود) کے ذریعہ اپ مجبوب پر جس طرح لگا تا راپی رخمتیں نازل فرما تا ہے اسی طرح اسکے تمام فرشتے بھی ہمیشہ صلوۃ (درود) کے ذریعہ اسپ محبوب پر جس کے ذریعہ تحریف نبوی میں مسلسل رطب اللسان اور لگا تا مصروف دعارہتے ہیں۔

### تخلیق کا ئنات سے قبل بھی درود

رب العزت کی ذات مطلق اور اس کی جملہ صفات سب کے سب ازلی اور دائی بیں جو کا نئات کی تخلیق سے قبل جس طرح موجود تھیں آج بھی اسی طرح قائم ہیں اور دنیاو مافیھا کے فنا ہو جانے کے بعد بھی ہمیشہ ہمیشہ کیلئے ویسے ہی باقی رہیں گی ۔ جس سے یہ حقیقت خود مخود دروشن ہو جاتی ہے کہ بموجب قرآن اپنے حبیب پر درود بھیجنا جب اللہ تعالی کی شان شمری تو یہ شان ایزدی بھی ازلی 'ابدی' اور دائی ہے۔ لیعنی رب تبارک و تعالی تخلیق کا نئات سے قبل بھی اپنے حبیب پر درود بھیجنار ہاہے اور آج بھی درود بھیجنا ہے اور آبندہ اس وقت جب کہ ارشاد حقانی ''گل مَنْ عَلَيْهَا فَان '' کے بموجب اس پر سب کچھ فنا ہو جائے گا۔ تو بھی پر ورد گار درود بھیجنار ہیگا۔ گویابالفاظ دیگر خداکاذکر کرنے والی ہر مخلوق فنا ہو جائے گا۔ تو بھی کہ درود گار جس طرح ہمیشہ باقی رہے گی اس کے حبیب پر اس کے درود کا سلسلہ بھی اسکے ساتھ ہمیشہ باقی رہے گی اس کے حبیب پر اس کے درود کا سلسلہ بھی اسکے ساتھ ہمیشہ باقی رہے گا۔

#### درود میں وحدۂ لاشریک بھی شریک

قرآن مجید میں جا بجارب العزت نے عبادت کا مومنوں کو تھم دیتے ہوئے کہیں فرمایا تم نماز پڑھویاز کوۃ ادا کرویاروزے رکھویا جی کا فریضہ اداکروغیرہ لیکن کی جگہ یہ نہیں فرمایا کہ سب یہ کام ہم بھی کرتے ہیں اسلئے تم بھی کرو۔ لیکن جب اپنے محبوب پر درود جھیخے کی بات آئی تو فرمایا کہ میں ادر میرے فرشتے میرے حبیب پر درود بھیختے ہیں 'اے ایمان والو! تم بھی میرے پیارے نبی سلی نشو طرفالا کے نذرانے پیش کیا کرو۔ بھی میرے پیارے نبی سلی نشو طرفالا میں کو ایمان والو ایم کویا صرف درود شریف ہی کو یہ شرف خصوصیت واستثناء حاصل ہے کہ درود میں ہمارے ساتھ سازے ملائکہ ہی نہیں بلحہ خدائے وحدہ لاشریک بھی شریک ہے۔ جس کے ساتھ سازے ملائکہ ہی نہیں بلحہ خدائے وحدہ لاشریک بھی شریک ہے۔ جس کے طرف کی ارجمندی پر جتنا بھی شادال اپنے نصیب کی بلندی پر جتنا بھی فر حال اور اپنے خصاصی کے بلندی پر جتنا بھی فر حال اور اپنے خصاصی کی بلندی پر جتنا بھی نازال ہوں کم ہے۔

#### حضور ہمارے درودسے بیاز

جس طرح الله رب العزت کی ذات کردگار ہماری عبادات کی محتاج نہیں اس طرح الله رب العزت کی ذات والا صفات بھی ہمارے درود کی محتاج نہیں۔ البتہ خداوند قدوس کی عبادت اور اس کے محبوب پر درود بھیجنے کے ہم محتاج ہیں تاکہ مقصد تخلیق لیعنی بندگی کے نقاضوں کی شکیل ہو اور ساتھ ساتھ اس کے محبوب سے ہمیں خاص نسبت و وابشگی حاصل ہو جانے کی بدولت روحانی ترقی نصیب ہو۔

خداوند قدوس کے جلال وعظمت اور علوء شان کا ایک پہلویہ بھی ہے کہ وہ "عَنِیْ عَیْنِی الْعَالَمِیْنَ" یعنی سارے جہال مستغنی اور بے نیاز ہے لیکن اس کے باوجود فرمایا کہ میں ایخ صبیب مکرم صلی للہ علیوالوسلم پر صلوۃ (درود) بھیجتار ہتا ہوں 'نیز تمام فرشتے بھی میرے مقرب ہونے اور ذکر اللی میں مشغول رہنے کے باوجود میرے محبوب پر درود بھیجتے رہتے ہیں '

للذا اے مومنو! تم پر تو میرے حبیب اکرم صلی ملا علیقالیا کم کابہت ہی زیادہ حق ہے کہ آپ پر ہر وقت اور ہر جگہ صلوۃ و سلام عرض کرتے رہا کرو۔ کیوں کہ آپ ہی کے وسلہ سے محص ایمان ملا 'قرآن ملا 'عرفان ملا 'احسان ملا بلحہ رحمٰن بھی ملا۔ نیز تم ان کی شفاعت کے زیادہ مختاج ہو۔ صلوٰۃ وسلام کا عرض کرنانہ صرف ہر حاجت روائی کا ذریعہ ہے بلحہ حصول شفاعت کاوسیلہ بھی ہے۔ عارف روی علیہ الرحمہ نے اپنی مثنوی میں اس جانب اشارہ کیا ہے ۔ چو تکہ ذاتش بود مختاج آلیہ زیں سبب فر مود حق صلوٰ علیہ

ینی چونکه جمارے لئے قضاء حاجات دینی و دنیوی دونوں میں ذات رسالت ماب صلی اللہ علیہ قالیہ الیہ "مخمبری اسی لئے آپ پر درود بھیجئے کا محکم دیتے ہوئے مولی تعالیٰ نے "صَلَّوْا عَلَیْهِ "فرمایا۔ دراصل ساری کا نئات تمام امور میں بلتہ خود اپنو وجود میں حضور رحمۃ للعالمین صلی اللہ علیہ قالوہ کم محتاج ہے کہ خلقت میں اولیت کا شرف صرف اور صرف آپ ہی کے نور کو حاصل ہے جس کا ثبوت "اوّل مَا خَلَقَ اللّٰه منوری "کاار شاد نوی ہے یعنی اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے میرے نور کو پیدا فرمایا۔ للذاد نیا ہو کہ دین کوئی چیز آستانہ مصطفیٰ تک رسائی کے بغیر حاصل نہیں ہو سکتی۔ المختر جمارا درود عرض کرنا مصطفیٰ رسائی کا وسیلہ ہے۔ علامہ حلیمی علیہ الرحمہ اپنی رسائی کا وسیلہ ہے۔ علامہ حلیمی علیہ الرحمہ اپنی کہ نبی کریم صلی تلا می اللہ علیہ کی اللہ مقصد کتاب "شعب الایمان" میں فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی تلا علیہ قالو کی کے بارے میں تقرب الی اللہ یعنی بارگاہ ایزدی میں قرب حاصل کرنا ہے۔ اسی وسیلہ عظمی کے بارے میں ذائر اقاب کی مرحوم نے کیا خوب کہا ہے۔

ممصطفی بر سال خولیش را که دین جمهاوست اگر به اونرسیدی تمام بولهبیی است یعنی دامن مصطفل صلی لله علیه آله که کو تھام لو که اسی کی بدولت دین کی ساری بر کمتیں نصیب ہو جاتی ہیں ورنہ ذات رسالت مآب کی رحمت سے محرومی تو ساری کی ساری بولمبنی ہے۔ حضرت شخ محی الدین ابن عربی علیہ الرحمہ فرماتے ہیں کہ حضور پر درود بھیجنے کا فا کدہ خود اسی کی طرف بلٹتا ہے جو آپ پر درود بھیجتا ہے کیول کہ اس سے عقیدے کی وضاحت 'نیت کا خلوص' محبت کا ظہار اور واسطہ کر بحمہ لیعنی حضور صلی اللہ علیہ آلو کم کی طاعت واحر ام کا ثبوت ماتا ہے۔ محبت کا اظہار اور واسطہ کر بحمہ لیعنی حضور صلی اللہ علیہ آلو کم کی طاعت واحر ام کا ثبوت ماتا ہے۔ (فتح الباری شرح میجے ابخاری)

#### درود کا تھم صرف ایمان والول کیلئے ہے

سورہ احزاب کی آیت ندکورہ میں " صَلَّوا عَلَیْهِ وَ سَلِّمْوْا تَسَلِیْماً" یعیٰ نی

کریم صلی اللہ علیوالوسلم پر درود وسلام بھیجے کا تھم صرف اور صرف ایمان والوں کو دیا گیاہے جس کا شہوت اس آیت شریفہ کے شروع میں "یا آیٹ الکوئین المنوق" کے خطاب الہی سے ماتا ہے۔
اس واضح اور صرح تھم الہی کے بعد کوئی درود و سلام پڑھنے سے انکاریا اعتراض کرے تو پھر
اس کا مومن ہونے کا دعوی ہی درست نہیں ہوگا۔ کیون کہ ارشاد ربانی سے بیبات اظہر من الشمس ہے کہ جو ایمان والا ہے وہ درود و سلام پڑھنا ہی الشمس ہے کہ جو ایمان والا ہے وہ درود و سلام پڑھنا ہی الکے ایمان دارکی علامت شناخت ہے۔

#### درود سے گناہوں کی مغفرت

دنیا میں وہ کو نسابدہ ہوگا جوبارگاہ ایزدی میں اپنے گنا ہوں کی مغفرت اور توبہ کی قبولیت کا طلبگارنہ ہو الکین اس مقصد کے لئے سورہ نساء کی آیت ۲۴ میں خودخدا وند تعالی نے تین شرطیبی مقرر فرمائی ہیں۔ چنانچہ ارشادباری ہے۔" وَلَوْ اَنَّهُمْ إِذْ ظُلَمُوْ آ اَنْفُسُهُمْ جَاءً وَكَ فَا شَتَغَفَرُ و اللّٰهُ تَوَّاباً رَّ حَيْماً" جَيْماً "

(یعنی: اور اگر جب وہ اپنی جانوں پر ظلم کریں پھر اے محبوب! وہ تسمارے پاس حاضر ہوں پھر اللہ سے معافی چاہیں اور رسول صلی للہ علیة آلؤملم انکی شفاعت فرمائیں تووہ ضرور اللہ کو بہت توبہ قبول کرنیوالا مهربان پائیں گے۔")

جس کے ہموجب مغفرت اور قبولیت توبہ کے لئے حق تعالیٰ کی مقرر کروہ یہ تین شرطیں ہویں۔ پہلی شرط توخد مت رسول صلی للہ علیہ قالیہ میں عاضری ' دوسری شرط بارگا مصطفیٰ صلی للہ علیہ قالیہ ملی میں اللہ سے مغفرت طلب کرنا اور تیسر کی شرط حضور رسول صلی للہ علیہ قالیہ کم کی جانب سے اس شخص کے لئے شفاعت مغفرت فرمانا۔ ان تینوں میں سے کوئی بھی شرط رہ جائے تو قبول توبہ و حصول بخش کی امید نہیں ۔ گویا خدائے تعالی نے اپنے محبوب صلی للہ علیہ والیہ کم جس طرح ایک دنیاوی مجرم کے لئے وکیل کے والیہ کم ہورہا ہے کہ تو میرے محبوب صلی للہ علیہ قالیہ کی خدمت میں جاکیوں کہ محبوب صلی للہ علیہ والیہ کی خدمت میں جاکیوں کہ محبوب صلی للہ علیہ قالیہ کی خدمت میں جاکیوں کہ محبوب صلی للہ علیہ والیہ کی خدمت میں جاکیوں کہ محبوب صلی للہ علیہ والیہ کی خدمت میں جاکیوں کہ محبوب صلی للہ علیہ والیہ کی خدمت میں جاکیوں کہ محبوب صلی للہ علیہ والیہ کی خدمت میں جاکیوں کہ محبوب صلی للہ علیہ والیہ کی خدمت میں جاکیوں کہ محبوب صلی للہ علیہ والیہ کی خدمت میں جاکیوں کہ محبوب صلی للہ علیہ والیہ کی خدمت میں جاکیوں کہ محبوب صلی للہ علیہ والیہ کی خدمت میں جاکیوں کہ محبوب صلی للہ علیہ والیہ کی خدمت میں جاکہ وی بہیں۔

رحت نه کس طرح ہوگنہ گار کی طرف رحمان خودہے میرے طرف دار کی طرف

یہ ایک نفیاتی نکتہ ہے کہ کوئی سائل کسی دروازے پر مانگتے وقت گھر کے مالک اور اس کی اہل وعیال کی خیر مانگتے ہوئے دعا دیتا ہے کہ مالک کا گھر آبادر ہے' پچے سلامت اور اہل خانہ شادر ہیں ،جس سے مالک سمجھتا ہے کہ یہ تہذیب والا بھکاری معلوم ہو تا ہے جو مانگنے کا قرینہ جانتا ہے اس لئے متاثر ہو کر مائل بہ انعام ہو جاتا ہے" صلّق اعلیٰ ہو" کے علم المی میں بھی یمی اشارہ ہے کہ اے مومنو! جب ہمارے یمال کچھ مانگنے آو تو ہماری ذات احدو صد تو اولاد سے بالکل یاک و منز ہ ہے۔ گر مال ہماراایک حبیب ہے" محد رسول اللہ" صلی تلاملے والوالم

لہذااس کی اور اس کے اہل بیت واصحاب کی خیر مانگتے ہوئے اور ان کو د غائیں ویے ہوئے مہاری بارگاہ میں آؤ تو پھر ہماری جن رحمتوں کی ان پر ہمیشہ بارش ہواکر تی ہے ان ہی کے صدقہ میں اس رحمت کا ایک چھیٹناتم پر بھی ڈالدیا جائے گا۔اور اس طرح تمھار ابھلا ہو جائے گا۔اور تمھار سے دامن سیاہ سے گناہوں کی سیاہی محوکر دی جائے گی اور تمھیں بخش و مغفرت کے انعام سے نواز دیا جائے گا۔

#### کو نسادرود شریف پڑھاجائے

یوں توصلوۃ وسلام کا کوئی صیغہ خاص عام طور پر مقرر نہیں ہے۔ ہر وہ درود شریف پڑھا جاسکتا ہے جس میں صلوۃ وسلام کے الفاظ موجود ہوں تو حق تعالے کے حکم کی تعمیل ہوجائے گی۔ اگراس درود شریف میں صلوۃ کا لفظ ہو تو اس کے پڑھنے سے صلّق اعلیہ کے حکم کی تعمیل تو ہو جائے گی لیکن "سَلِمْ وَاتَسْلِیْماً" کے حکم پڑل نہ ہوگا۔ اس کے الله الم نووی شارح مسلم شریف نے اپنی کتاب اذکار میں لکھا ہے کہ سلام کے بغیر صلوۃ کا پڑھنا کروہ ہے۔ اسی طرح حفرت شاہ عبدالحق محدث دہلوی علیہ الرحمہ نے اپنی کتاب پڑھنا کروہ ہے۔ اسی طرح حفرت شاہ عبدالحق محدث دہلوی علیہ الرحمہ نے اپنی کتاب شریف نے بین کتاب القلوب "میں تحریر فرمایا ہے۔

(۱) میح مسلم کی حدیث شریف میں ہے کہ جب سور ۂ احزاب کی آیت " إِنَّ اللَّهُ وَ مَلَا عَلَيْهِ مَلَ ایمان والوں کو درودوسلام پڑھنے کا حکم دیا گیاہے تو صحابہ کرام نے عرض کیا" ہم نے بے شک آپ سلی لله مایة الدیم کی خدمت میں سلام عرض کرنا (
یعنی التحیات میں السّلام عَلَیْکُ اینها النّبِی وَرُحْمَهُ اللّهِ وَبُرکَا تَهُ کَبِنا) توجان لیاہے۔
اب آپ سلی لله مایة الدیم پر صلوة (یعنی درودشریف) کس طرح عرض کریں "تو حضور صلی لله مایة الدیم میں اس وقت صرف درود ایراهیمی کی تعلیم دی۔ سلام کی تعلیم نہیں دی۔ کول کہ صحابہ کرام نے اس وقت صرف درود ایراهیمی کی تعلیم دی۔ سلام کی تعلیم نہیں دی۔ کول کہ صحابہ کرام نے

عرض کیا تھا کہ ہم نے سلام عرض کرنا تو آپ سلی اللہ علیة الوسلم کے سکھانے سے سیکھ لیاہے جو نماز کے دوران اکتیکے تیات میں عرض کر دیا کرتے ہیں۔اب آپ سلی اللہ علیة الوسلم صلوۃ لیمی درود شریف سکھلاد بیجئے۔

درود اہر اہیمی کے الفاظ جو نماز کے قعد ہ اخری میں ادا کئے جاتے ہیں وہ حسب ذیل يُن-"اللَّهُمُّ صَلَّ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ قَ عَلَى اللِّ سَيِّدِ نَا مُحَمَّدٍ كَمَا صَلَّيْتَ عَلَى سَيِّدِنَا إِبْرَاهِيْمَ وَ عَلَى ال سَيِّدِنَا إِبْرَاهِيْمَ إِنَّكَ حَمِيْدٌ مَّجِيْدٌ ' ٱللَّهُمَّ بَارِكْ عَلى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى ال سَيِّدِ نَا مُحَمَّدٍ كَمَا بَارَكْتَ عَلَى سَيِّدِنَا اِبْرَاهِيْمُ وَ عَلَى ال سَيّدِنَا إِبْرَاهِيمَ إِنَّكَ حَمِيْدٌ مَّجِيدٌ" (ترجمه: الدالين رحت نازل فرما مارك سر دار محمر صلی مند علیه قاله ملم اور جهارے سر دار محمد صلی مند علیه قاله ملم کی آل پر جیسے که تو نے رحمت نازل فرمائی جمارے سر دار اہر اہیم علیہ السلام اور جمارے سر دار اہر اہیم علیہ السلام کی آل بر 'بے شک تو ہی لا کق تعریف اور بزرگ ہے۔اے اللہ! بر کت نازل فرماہمارے سر دار محمد صلی للہ علیہ قالوسلم اور سر دار محمد صلی ملته علیة لاولم کی آل پر جیسے که تو نے بر کت نازل فرمائی ہمارے سر دار ابر اہیم علیہ السلام اور ہمارے سر دارابر اجیم علیہ السلام کی آل پر 'بے شک توبی لا کُق تعریف اور ہزرگ ہے) دوسری حدیث شریف میں ہے کہ درودار اہیمی ارشاد فرمانے کے بعد حضور رسول كريم صلى لله علية آلوسكم نے خود فرمايا۔

"وَالسَّلَامُ كَمَا قَدْ عَلِمْتُمْ "(مسلم حاشيه نووى) لعنى اور سلام "جيساكه تم نے جان ليا ہے" اسكے بعد مزيد دوحد يش بھى درج ہيں۔

(۳) تیسری حدیث شریف میں ہیں ہے کہ حضور صلی ملد علید آلد کم نے درود اہر اجمی کے بعد فرمایا" دُمَّ تُسَلِّمُوْ اعَلَیّ " یعنی پھرتم مجھ پر سلام کہو۔

(٣) چو تھی حدیث شریف میں ہے کہ حضور صلی تلا علیہ آلوہ کم نے درود شریف کے آخر میں سکھایا" السّکلام علیف کا آیھا النّبی وَرکھمةُ اللّٰهِ وَبُرکگاتَهُ " یعنے اے نی! آپ صلی شعلیہ آلوہ کم پر سلام ہواور اللہ تعالی کی رحمت وہر کات ہوں۔
مذکورہ بالا چار حدیثوں سے واضح ہو گیا کہ درود شریف کے ساتھ جو سلام عرض کیا جائے وہ نبی کریم صلی شعلیہ آلوہ کم کی تعلیم کے عین مطابق خطاب اور نداء" اُنٹھاً" کے ذریعہ آپ صلی شعلیہ آلوہ کم کی عین مطابق خطاب اور نداء" اُنٹھاً" کے ذریعہ آپ صلی شعلیہ آلوہ کم کا تھور قائم کر کے عرض کیا جائے اور" سکیلہ آپ کا تھ" تشلیماً" کا ارشاد فرمایا جانا ہی امر کا تقاضا کر تا ہے کہ سلام کرنے کا حق نداء و خطاب کی صورت میں ہی کا ارشاد فرمایا جانا ہی امر کا تقاضا کر تا ہے کہ سلام کرنے کا حق نداء و خطاب کی صورت میں ہی ادا ہو سکتا ہے۔ دراصل درود اہر آپیمی صرف نماز ہی میں پڑھنے کے لئے حضور صلی شعلہ والوہ کم کا آپ کے اللہ کہ علیہ کی جائے گئے کے بدایت فرمائی۔ کیو نکہ اس درود اہر آپیمی سے قبل التحیات میں "السّکلام عکیائی گیا آلئیہیں " کے الفاظ کے ذریعہ سلام عرض کرنے کی شمیل کی جاچی ہے۔ اور اس طرح آپ میں اللہ کہ اللہ کا کے اور اس طرح اللہ کی جاچی ہے۔ اور اس طرح اللہ کیا گیا گیا گئی کے افران کے دریعہ سلام عرض کرنے کی شمیل کی جاچی ہے۔ اور اس طرح اللہ کیا گئی کے الفاظ کے ذریعہ سلام عرض کرنے کی شمیل کی جاچی ہے۔ اور اس طرح اللہ کے سے آپ کی جاچی ہے۔ اور اس طرح سلام عرض کرنے کی شمیل کی جاچی ہے۔ اور اس طرح کی سے تعلق کی جاچی ہے۔ اور اس طرح کی حکم کیا کی جاچی ہے۔ اور اس طرح کی حکم کی جاچی ہے۔ اور اس طرح کی حکم کی کیا کی جاچی ہے۔ اور اس طرح کی حکم کی جاچی ہے۔ اور اس طرح کی حکم کی جاچی ہے۔ اور اس طرح کی حکم کی جاچی کی جاچی کی جاچی ہے۔ اس کی خور کی جو کی کی جاچی کی جاچی کی جاچی کی جاچی ہے۔ اور اس طرح کی حکم کی جاچی کی جاچی کی جاچی کی کی جاچی کی کی جاچی کی جاچی کی جاچی کی کی جاچی کی کی جاچی کی جاچی کی جاچی کی کی جاچی کی کی کر کی جاچی کی جاچی کی کی کرائی کی کی کی کی کی کی کی کر کر

درودسلام دونول نمازیس جمع ہو چکے ہیں۔

ہذا نمازے باہر دور دشر یف پڑھیں تواس میں سلام کاذکر بھی ضرور آناچاہے ورنہ صرف "صَلَّوًا" کے علم المی کی تقمیل تو ہوگی " و سَلِّمُو ا تَسْلِیْماً " کے علم پر عمل نہ ہوگا۔ نماز کے باہر درود ابراہیم پڑھناچا ہیں تواس کے آخر میں "السَّلامُ عُلَیْكُ اَیُّهُ اللَّبِیُّ وَ دُحُمُةُ اللَّهِ وَبَرَ كُاتُهُ" کا اور " اِنَّكَ حَمِیْدُ مَّجِیْدٌ" ہے قبل "فی الْعَالَمِیْنَ" کا فر کُحُمَةُ اللَّهِ وَبَرَ كُاتُهُ" کا اور " اِنَّكَ حَمِیْدُ مَّجِیْدٌ" ہے قبل "فی الْعَالَمِیْنَ" کا اضافہ کرلیں تو یہ "صَلوٰۃِ تَامَّه "ہو جائے گی۔ اور یہ بھی ارشاد نبوی ہے کہ جب مجھ پر اضافہ کرلیں تو یہ "صَلوٰۃِ تَامَّه "ہو جائے گی۔ اور یہ بھی ارشاد نبوی ہے کہ جب مجھ پر سلام کمو تو مرسلیں عظام اور انبیائے کرام عیم الصادة وليام پر بھی کمولہذا بہتر ہوگا کہ "صَلوٰۃِ تَامَّه " کے بعد یہ آیت قرانی بھی پڑھ لیں۔

سُبْحٰنَ رَبِّكَ رَبِّ ٱلعِزَّةِعَمَّايَصِفُوْنَ وَسَلاَّمٌ عَلَى ٱلْمُرْسَلِيْنَ وَ ٱلْحَمْدُلِلَّهِ رَبِّ

الْعُلُمِيْنَ (صافات ﷺ) (ترجمہ: تمهار ارب عزت والارب ان کی باتوں سے پاک ہے اور رسولوں پرسلام ہے اور ساری تعریف اللّٰہ کیلئے ہے جو سب جمانوں کارب ہے)

احادیث شریفہ میں حضور رسول صلی اللہ علیة آلؤ کلم سے مختلف الفاظ میں متعدد درودو سلام کے صیغے مروی ہیں۔ امام شخ شمس الدیں سخاوی علیہ الرحمہ نے اپنی کتاب "الْقَوْلُ الْلَهِ فِي الصَّلَاةِ عَلَى الْلَهِ عَلَى الشَّوفَيْح" میں کوئی چالیس درود شریف کے صیغے کھے ہیں۔ لہذا مختلف الفاظ اور کلمات پر مبنی درودوسلام کے صیغوں کا صرف درودار اہمی کے الفاظ

پرانحصار نہیں ہے۔

صحابہ کرام تابعین 'تع تابعین 'اسمہ مجہدین ' مفسرین ' محدیثین ' اولیاء کالملین و غیر ہم رضوان اللہ تعالی علیم اجھین سے مختلف درود و سلام کے جو صینے متند کتابوں میں درج ہیں وہ سب شریعت مطہرہ یعنی قرآن حکیم وحدیث نبوی کے عین مطابق اور ارشاد اللی کی تعمیل کے لئے کافی ہیں۔

ان بررگان دین سے منسوب درودوسلام یا تورسول کریم صلی لله علیة اله کم نے خواب یا میداری میں زیارت کے وقت ارشاد فرمائے ہیں یا ان صاحب کمال بزرگوں نے قلبی ذوق وشوق یا الهامی ترغیب و تو فیق سے درودوسلام کے کلمات تالیف کے اور پھر نبی اکرم صلی لله علیه اله کم میں دربار میں بوقت زیارت پیش کئے تو حضور صلی لله علیه اله اله می کرم الله وجه حضرت بی بی مثال کے طور پر حضرت امیر المو منین مولا علی کرم الله وجه حضرت بی بی فاظمة الزہراء ' امام زین العلدین اور عبد الله بن عباس رضی الله عنم کے مرتبہ درود شریف الگ بیں۔ ان کے علاوہ امام حسن بھر ی امام شافعی 'غوث اعظم ' شخ شہاب الدین سهر وردی ' الگ بیں۔ ان کے علاوہ امام حسن بھری ' امام غرالی ' امام رازی ' سید عبد الغنی نابلسی رضی الله عنم کے سید احمد رفاعی ' شخ آکر این عربی ' امام غرالی ' امام رازی ' سید عبد الغنی نابلسی رضی الله عنم کے سید احمد رفاعی ' شخ آکر این عربی ' امام غرالی ' امام رازی ' سید عبد الغنی نابلسی رضی الله عنم کے سید احمد رفاعی ' شخ آکر این عربی ' امام غرالی ' امام رازی ' سید عبد الغنی نابلسی رضی الله عنم کے سید احمد رفاعی ' شیخ آکر این عربی ' امام غرالی ' امام رازی ' سید عبد الغنی نابلسی رضی الله عنم کے سید احمد رفاعی ' شیخ آکر این عربی ' امام غرالی ' امام رازی ' سید عبد الغنی نابلسی رضی الله عنم کے سید احمد رفاعی ' شیخ آکر این عربی ' امام غرالی ' امام رازی ' سید عبد الغنی نابلسی رضی الله عنم کے سید احمد رفاعی ' شیخ آکر این عربی ' امام غرالی ' امام

ورودوسلام بالفاظ دیگر مستند کتابول میں پائے جاتے ہیں۔اب تک درود شریف کے مختلف

صیغوں پر مشتمل بزرگان دنین کے متعدد مجموعوں کے تراجم کرنے کی سعادت اس فقیر کو اصعاب میں معادت اس فقیر کو اصعاب میں ماغد شاغطمہ ضمالاً قبالیدن کے مصنفی دنیار النہ است '' نہ

حاصل ہوی ان میں حضرت سیدناغوث اعظم رضی الله تعالی عنه کے مصنفه "بشائر الخرات" نیز "اور اد قادریہ" حصه اول تا سوم اور حضرت محمد بن سلیمان جزولی قدس سرہ کی مرتبہ

" د لا کل الخیرات" شائع ہو کر منظر عام پرآچکے ہیں۔

# دوسرا باب

# فضائل درود شریف احادیث کی روشنی میں

اس باب میں دوجھے ہیں:-

ا۔ پہلے حصہ میں وہ احادیث مبارکہ ہیں جن میں درود شریف پڑھنے کے فیوض وبر کات سیان فرمائے گئے ہیں۔

ال دوسرے حصد میں وہ احادیث مبارکہ ہیں جن میں درود شریف نہ رہ ہیں جن میں درود شریف نہ کا تذکرہ ہے۔ نہ پر عید ' عنبیہ ' محروی اوربد مختی کا تذکرہ ہے۔

### پهلاحصه

درود شریف پڑھنے کی ہدولت و نیاودین میں حاصل ہونے والے فیوض و ہر کات کے بارے میں حضور نبی کریم صلی للہ علیة الاسلم نے ارشاد فرمایا کہ

- ۱) الله کاوس بار درود "جو مجھ پرایک بار درود بھیجاس پراللہ تعالی دس بار درود (رحت) نازل فرمائگا" (صحیح مسلم)
- ۲) دس خطا میں محو دس در جے بلند آنخضرت سلی شعلیة الدیام نے فر مایا کہ:
   "جو مجھ پر ایک بار درود کھیجاس پر اللہ عزوجل دس درود (رحمین ) نازل فرمایگا۔ اور اسکی دس

خطائيں مثادے گااور دس درجے بلند فرمائے گا" (نائی)

س) دس بار الله كا درود و سلام ارشاد نبوى سلى لله عليه الديم : "مير عياس جبر كيال عليه الله كا درود و سلام آپ كارب فرما تا هم كيا آپ راضى شين كه آپ كامت مين جوكوئى آپ برايك بار درود جميح تواس پر مين دس بار درود جميحون گاور آپ كى امت مين

جو کوئی آپ پر ایک بار سلام بھیج گااس پر میں د سبار سلام بھیجوں گا"(نیائی-داری) بهری بیز ارار نگارالی بریژن نرین جارہ سربیا ہے وہ میں برین

م) ہمر اربار نگاہ الہی ارشاد نبوی صلی الدعلیة الوسلم ہے: "جس نے مجھ پر ایک بار درود شریف بھیجتا ہے شریف پڑھااس پر اللہ تعالی دس بار رحمت کی نظر ڈالتا ہے اور جو دس بار درود شریف بھیجتا ہے اس پر حق تعالی سوبار درود بھیجتا ہے اس کو اللہ جل شانہ ہمر اربار نگاہ محبت سے دیکھتا ہے اس کو اللہ جل شانہ ہمر اربار نگاہ محبت سے دیکھتا ہے ۔ اور اس کی دونوں آئھوں کے در میان قلم قدرت سے تحریر فرمادیتا ہے کہ دو سخت بُری چیزوں سے تیری حفاظت ہو گئی ایک تو نفاق سے تو چھٹکار اپا گیا، دوسری آتش جہنم سے تیری نجات ہو گئی اور بروز قیامت جنت میں تیری سکونت شہداء کے دوسری آتش جہنم سے تیری نجات ہو گئی اور بروز قیامت جنت میں تیری سکونت شہداء کے

- دوسری آتش جہنم سے تیری نجات ہوگئ اور بروز قیامت جنت میں تیری سکونت شہداء کے ساتھ ہوگئ (فضائل درود شریف)

  ۵) (۸۰) برس کے گناہ معاف ارشاد نبوی سلیاللہ علیا الایک ہے: "جو مجھ پرایک بارد رود بھے اور قبول ہوجائے تواللہ اس کے (۸۰) برس کے گناہ کو فرمادیگا"۔ (در عتار)

  ۲) ورود بیڑھنے والے کے جسم برآگ حرام: آنخضرت سلیالہ علیوالوئلم کا ارشاد ہے: "جو مجھ پرایک بار درود بیڑھتا ہے اس پر اللہ تعالی دس بار رحمت بھیجتا ہے۔ جو مجھ پردس بار حمت بھیجتا ہے۔ جو مجھ پردس بار حمت بھیجتا ہے۔ جو مجھ پر شاب رحمت بھیجتا ہے۔ جو مجھ پر شرار بار درود بیڑھتا ہے اللہ تعالی اس کے جسم پر آگ کو حرام برار بار درود بیڑھتا ہے اللہ تعالی اس کے جسم پر آگ کو حرام کردے گا۔ ونیوی زندگی اور آخرت میں نیز قبر کے اندر سوال کے وقت اس کو ثابت قدم رکھے گا" دولائل الخیرات)
  - 2) قیامت میں رسول سے زیادہ قریب ارشاد نبوی صلی اللہ علیہ قالہ وہلم ہے: "قیامت کے دن مجھ سے سب میں نیادہ قریب وہ ہو گا جس نے سب سے زیادہ مجھ پر درود کھیجا" (ترندی)
  - ۸) سما میرعرش کے بنیج ارشاد نبوی صلی شایدة الدیلم ہے: "مجھ پر کشت سے درود میں اسلوہ)
     میہنے والا قیامت کے دن عرش کے سامیہ کے بنیج ہوگا"۔ (افضل الصلوہ)

- فرشة حضور صلى شعاية الوسم تك ورودو سلام پېنچات بيل حضور صلى شعاية الوسلام يېنچات بيل حضور صلى شعاية الوسلام يه خوات بيل حضور الله بيل الله بيل الله بيل الله بيل الله بيل الله بيل بيل الله بيل بيل الله بيل الله بيل الله بيل الله بيل الله بيل بيل الله بيل الله
- 11) آنخضرت صلی ملا علی قالوملم کا ارشاد ہے "الله تعالی کے کچھ مخصوص فرشتے ہیں جو زمین میں سیر وسیاحت کرتے رہتے ہیں اور میری امت کا سلام مجھ تک پنچاتے ہیں" (نائی-داری)

  11) نیز فرمایا" جو کوئی مجھ پر درود بھیجتا ہے تو اللہ تعالی میری روح لوٹادیتا ہے (یعنی اس
- ۱۲) نیز فرمایا 'مجو لولی مجھ پر درود 'میجتا ہے تو اللہ تعالی میر ی روح کو ٹادیتا ہے ( میمی اس کی طرف متوجہ فرمادیتا ہے)اور میں سلام کاجواب دیتا ہوں''(افضل الصلاۃ)
- 10) عرض کیا گیاہے کہ یارسول اللہ صلی للہ علی آلائه ایہ فرمائے جو درود پڑھنے والے بہال موجود نہیں اور جو آپ صلی للہ علی آلائه کے وصال کے بعد آئیں گے ایسے لوگوں کے درود پاک کے متعلق حضور صلی للہ علیہ آلائه کا کیا ارشاد ہے تو فرمایا "مجت والوں کا درود پاک میں خود سنتا ہوں اور دوسرے لوگوں کا درود پاک میرے دربار میں پیش کیا جاتا ہے" (دلائل الخیرات)
- ۱۳ ارشاد نبوی صلی شعایه آلاد سلم که "الله تعالی نے مجھ سے وعدہ کیا ہے کہ جب میرا وصال ہوگا تووہ مجھے ہر ایک درود پڑھنے والے کا درود سنائے گا۔ حالانکہ میں مدینہ نبورہ میں ہول گااور میری امت مشرق و مغرب میں ہوگی اور ساری دنیا کو میرے روضہ اقد س میں کردے گا۔ اور میں ساری مخلوق کو دیکھار ہول گا اور ان کی آوازیں سن لونگا اور جو مجھ پر ایک بار درود پڑھے گا الله تعالی اس ایک درود کے بدلے اس پردس رحمتیں نازل فرمائے گا اور جو مجھ پردس
- 1۵) ارشاد نبوی صلی تله علی آلؤیلم ہے" مجھ پر جمعہ کے دن درود کی کژت کروکیوں کہ یہ یوم مشہود ہے۔ اس میں فرشتے حاضر ہوتے ہیں۔ جو بندہ مجھ پر درود پڑھے اسکی آواز مجھ تک پہنچ

بار درود پڑھے اللہ تعالیٰ اس پر سو(۱۰۰) رحمتیں نازل فرمائیگا"(درة الناصحین)

جاتی ہے وہ بندہ جمال بھی ہو'۔عرض کیا گیایار سول اللہ صلی للہ علی قالا کے ایک سلی للہ علی قالا کے اللہ علی اللہ علی قالا کے اللہ علی آلی سلی للہ علی قالا کے اللہ تعالی نے زمین پر انبیائے کرام علیم الملام کے وصال کے بعد بھی میں سنوں گاکیوں کہ اللہ تعالی نے زمین پر انبیائے کرام علیم الملام کے مبار کرجسوں کوزمین پر حرام فرمادیاہے''(یعنی وہ ہمیشہ صحیح وسالم رہتے ہیں) (جاء الا نہام) مبار کرجسوں کوزمین پر حرام فرمادیاہے''(یعنی وہ ہمیشہ صحیح وسالم رہتے ہیں) (جاء الا نہام) مبار کرجسوں کوزمین پر حرام فرمادیاہے''(یعنی وہ ہمیشہ صحیح وسالم رہتے ہیں) (جاء الا نہام) میں نے عرض کی ''یارسول اللہ صلی للہ علیوالا نہا ! میں حضور پر گڑت سے درود پڑھتا ہوں' فرمایا'' جتنا دل چاہے'' میں نے عرض کی ''کیا ارشاد فرمائے کہ میں کس قدر پڑھا کروں'' فرمایا'' جتنا تیرا جی چاہے' اگر اور زیادہ کرے تو تیرے لئے بہتر ہمیں نے عرض کی ''دو تمائی وقت' فرمایا جتنا تیرا جی چاہے۔'اگر اور زیادہ کرے تو تیرے لئے بہتر ہمیں نے عرض کی ''دو تمائی وقت' فرمایا جتنا تیرا جی چاہے۔'اگر اور زیادہ کرے تو تیرے افضل ہے'' میں نے عرض کی '' میں اپنا ساراوقت درود پڑھتار ہوں گاتو فرمایا ''تب یہ درود شریف تیرے رائے والم کودور کرنے کے لئے کافی ہے اور تیرے سارے گناہ مخش دیے انتیں گے۔''زندی۔ مکوۃ)

21) کی نے عرض کی یارسول اللہ صلی اللہ علی آلا کم فرمایئے کہ آپ پر درود پاک ہی کو و ظیفہ بنالوں تو کیسا ہوگا؟ آپ صلی اللہ علیہ آلا کہ منالوں تو کیسا ہوگا؟ آپ صلی اللہ علیہ کا فی ہے۔" (قول البدیع)

(1۸) حمد و در و در کے بعد و عامقبول: - حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نماز پڑھ رہا تھا اور نبی کریم صلی للہ علیہ آلیہ کم اور او بحر و عمر رضی اللہ عنما آپ کے ساتھ تھے جب میں (نماز پڑھ کر) پیٹھا تو خدا تعالی کی حمد سے ابتداء کی پھر نبی کر یم صلی اللہ علیہ آلاؤسلم پر درود پڑھا پھر میں نے اپنے لئے دعا کی تو حضور نے فرمایا ' مانگ لے دیا جائے گا۔ (تر ندی) ایسی ہی ایک حدیث شریف او داؤداور نسائی میں بھی ہے جس سے دعا کا طریقہ

معلوم ہوا کہ پہلے خدا کی حمدو ثناء کی جائے پھراس کے بعد نبی صلی لله علیة آلؤملم پر درود پڑھا جائے

تب دعاما گل جائے تو قبول ہو گی۔

١٩) درود مضكل كشائي وحاجت برآرى: حفرت سرور كائنات سلى لله علية الوسلم

فرماتے ہیں کہ ''جب کوئی مشکل تمھیں پیش آئے یا تمھاری کوئی حاجت برنہ آئے تو مجھ پر درود پڑھنے کی کثرت کرو کیونکہ صلات' مشکلات' تفکرات' اور پریشانیوں کو دفع کرتے ہیں'

پیست حاجیتن پورے ہونے کی تنجی اور رزق کی کثرت کاوسلیہ ہیں ''(نضائل درود شریف)

۲۰) بآوازبلند درود کی شهادت قیامت میں : جس نے مجھ پر بآوازبلند درود

پڑھابروز قیامت اسکے درود کی شہادت ہر چیز دے گی حتی کہ حجر 'شجر 'کنکریال اور ہر خشک وتر شئے شہادت دروداد اکرنے میں صدا بلند کرینگے۔" (نضائل درود شریف)

٢١) مميشه فرشتول كاورود: "مجه پردرودشريف كاپر هنائقل كرنايالكهناسب درود شريف جميخ كي تعريف مين آتا ہے۔اگر كوئي شخص درودشريف كتاب مين لكھ توجب تكوه

مریف ہے کا مریف میں اقی رہے گا فرشتے ہمیشہ اس پر درود بھیجے رہیں گے " درود شریف اس کتاب میں باقی رہے گا فرشتے ہمیشہ اس پر درود بھیجے رہیں گے "

(زادالسعيد ـ طبراني)

یر هوالله تعالی تمهارے تواب کواور زیادہ فرمائے گا۔ "(نضائل درود شریف)

۲۳) تین دن تک گناه لکھے میں جاتے: حفرت رسول کریم ملی شعلیة الوسلم كارشاد ب كه "مجھ پر درود برد هنا گنامول كواس درجه فاكر ديتا ہے كه بانى آگ كواس قدر فانسس كر سكتا اور مجھ پر سلام بھیجناغلا موں کو آزاد کرنے ہے بہتر ہے اور مجھ سے محبت کر ناراہ خدامیں تلوار چلانے سے افضل ہے۔ اور مجھ پر ازروئے محبت و شوق جوا یک بار درود بھیجے تواللہ جل شانہ کراماً اور کا تبین دونوں فر شتوں کو حکم فرماتا ہے کہ تین دن تک اس شخص کے نامئہ اعمال میں گناہ نہ لکھے جائیں۔ (نضائل درود شریف)

۲۴) میل صراط بر در و دسهارا: حضور رحمته للعالمین صلی لله علی آلایکم فرماتے ہیں که "
میں نے گزشته رات ایک عجب معامله دیکھا که میرا ایک امتی بل صراط بر سے بوی تکلیف کی
عالت میں گزر دہاہے۔ بھی لؤ کھڑا تا ہے۔ پھر گھٹنوں کے بل چلتا ہے۔ پھر اپنی سرین پر
گھیدٹ گھیدٹ کر راستہ طے کر تا ہے۔ پھر گر بڑتا ہے۔ پھر پچھے سے "آتے ہیں اور
یاؤں مار تا ہے "استے میں وہ درووشریف جو اس نے اپنی زندگی میں مجھ پر بھیجے سے "آتے ہیں اور
اس کے ہاتھ کو پکڑ کر سیدھا کھڑا کر دیتے ہیں۔ اور بردی آسانی سے وہ کشمن مرحلہ طئے ہو جاتا
ہے " (قول البدیع۔ سعادۃ الدین)

۲۵) بلی صراط پر نور: رسول مقبول سلی الله علی قاله یک درود پڑھنے والے کیلئے پل صراط پر نور: رسول مقبول سلی الله علیہ قالمت والے کیا ہے کہ قیامت والے کیلئے پل صراط کے اندھیرے میں تمھارے لئے ایک نور ہوگا۔ اور جو شخص چاہے کہ قیامت کے دن اسے اجرکا پیانہ ہمر ہمرکر دیا جائے تواسے چاہئے کہ مجھ پر کثرت سے درود پڑھے "
(رسوادة الدارين)

۲۲) مجھ پر پڑھا ہوا ہر درود جنت میں داخلہ کے وقت درود پڑھنے والے کیلئے نور بن کرآئے گاجو قیامت کے دن پل صراط پرپانچ سوسال کی مسافت تک پھیلا ہوا ہوگا۔ ہر درود کے بدلے جنت کااکیہ محل عطافر مادیا جائے گا۔"(دلائل لخیرات)

۲۷) درود راہ جنت کار ہنما: حفر ت احمد مختار صلیاللہ علیة الدیملم نے فرمایا "اے امتیو! مجھ پر درود شریف پڑھنے کی عادت پیدا کرو۔ کیونکہ بروز محشر تمھارے انمال رائیگال ہو جانے کا اندیشہ ہے 'کیونکہ انمال کا دارومدار نیتوں پرہے اور نیتوں میں نقص کا امکان ہے مگر

وَالْوَسِلُم كَى عَظمت كَى روشُ دَلْيل ہے.

جھے پر بھیجے ہوئے درود کی حفاظت کا میں خود ہی ضامن ہوں۔اے میرے امتیو! قیامت کے دن تحصارے پاس اعمال کے چاہے کتنے ہی ڈھیر ہوں اگر ان اعمال میں مجھ پر بھیجے ہوئے درود شامل نہ ہوں تو گویا اللہ پاک محصی جنت جانے کی اجازت بھی دے گا مگر تم جنت کا راستہ ضرور بھول جاؤگے۔ کیوں کہ مجھ پر درود راہ جنت کار ہنماہے "(فضائل درود شریف) محمور پر درود راہ جنت کار ہنماہے "(فضائل درود شریف) ہو نہ میں پر دو فر شنتے درود کا حساب رکھتے ہیں:۔ ایک مرتبہ حضرت عثمان بن عفال رضی اللہ عنہ کے میا تھو کہ یارسول اللہ صلی للہ علیوالوسلم! ایک ہندہ کے ساتھ کتنے فر شتے ہوتے ہیں حضور رسالت مآب صلی للہ علیوالوسلم نے فر مایا "ایک فرشتہ تمہاری دائیں طرف 'ایک ہائیں طرف 'ایک تمہاری کے اور ایک فرشتہ تمہاری پیشیانی پر ہو تا ہے۔

جب تم اپنے آپ کو دو سر وں سے کم خیال کرتے ہو تواللہ جل شانہ تہماری عزت کو بردھا تا ہے اور جب تم ظلم و ستم پر اتر آتے ہو تو وہ تمھیں ذلیل و خوار کر تا ہے۔ مزید برآل دو فرشتے تمھارے ہو نٹول پر متعین ہیں جو صرف مجھ پر تمھارے درودول کی حفاظت کرتے اور حساب رکھتے ہیں۔ پھر ایک فرشتہ تمھارے منہ پر دربانی کر تا ہے کہ کمیں نیند اور تمھاری حالت بے خبری میں کوئی نقصال دہ چیز داخل نہ ہونے پائے اور دو فرشتے تمھاری آنھوں پر ہیں ' حالت بے خبری میں کوئی نقصال دہ چیز داخل نہ ہونے پائے اور دو فرشتے تمھاری آنھوں پر ہیں ' پس بیسب دس فرشتے ہوے جو ہرفص کے ساتھ ہمیشہ قائم رہتے ہیں۔ " (تغیر قرطبی سورہ دید) بہر حال حضور صلی للہ علیہ آلو کیلم پر جھیے گئے درود کی حفاظت اور گئتی کیلئے ہر ہر شخص کے ہو نٹول پر دودو فرشتوں کا قائم کیا جانا خود درود شریف کی فضیلت اور حب نبوی صلی للہ علیہ

۲۹) چارول مقرب فرشتول کی درود بر صنے والول بر عنایت: حضور محد مصطفی صلی شده یا یک کارشاد ہے کہ "ایک بار چارول مقرب فرشتے جرئیل میکائیل اسر افیل اور عزرائیل علیم السلام میرے پاس آئے۔سب سے پہلے جرئیل علیہ السلام کہنے لگے کہ یارسول.

الله صلی لله علیوالا کلم! جو بھی شخص آپ پر روزانہ دی بار درود چھیجے گا محشر میں اٹھنے کے وقت میں خوداس کا ہاتھ کیٹر کر کوندتی ہوئی بجلی کی طرح قیامت کے راستہ سے گزر جاؤں گا۔

اس کے بعد میکائیل علیہ السلام بول پڑے کہ یار سول اللہ صلی للہ علیہ والدیم اس میں اس شخص کو آپ کے حوض کو ثرو تسنیم سے یانی پلا پلا کر سیر اب کرونگا۔

پھر اسر اقبل علیہ السلام پکار اٹھے کہ یا رسول اللہ صلی للہ علیہ وَآلَدُوسِلم! ایسے شخص کی مغفرت نہ ہو مغفرت نہ ہو اسطے میں خدا کے آگے سجدہ میں گریپڑوں گا اور جنب تک اس کی مغفرت نہ ہو اسینے سر کواٹھانے کانام نہ لول گا۔

سر کار دوعالم صلی نشد علی والد سل کابید ارشاد ہے کہ "تم اپنے پچوں کو رونے پر ایک سال تک مت ماراکرو کیوں کہ یہ نومولوچہ یا پچی کا رونا چار ماہ تک ذکر لاالہ الا اللہ ہو تا ہے اور اس کے بعد چارماہ تک رسول اللہ صلی نشر علی قالوں کم پر درود ہو تا ہے اور آخر کے چارماہ کارونا اپنے والدین کیلئے وعاؤں کی درخواست ہوتی ہے "(نضائل درود شریف)

۳۱) درود سے بعد موت مغفرت: رسول اکرم سلیلهٔ علی آلادِهم کاار شاد ہے کہ "جو مخص اپنی زندگی میں مجھ پر کثرت سے درود بھیجتا ہے تو خالق کا نئات اس شخص کی موت پر تمام مخلوقات کو حکم فرماتا ہے کہ اس کے لئے مغفرت طلب کریں "(فضائل درود شریف)

۳۳) ورود کا تواب چارسو مج کے برابر: حضرت علی شیر خدار ضی اللہ تعالی عند نے روایت کی ہے کہ حضور صلی للہ علی قالی کا سال میں اسلام لانے کے بعد حج بیت اللہ او اکیا اور بعد حج غزوہ میں شرکت کی تواللہ تعالی اس غزوہ کا ثواب چارسوبار جج غانہ کعبہ کے ثواب کے برابر عطافر ما تا ہے "یہ سن کر بعض ضعیف اور عمر رسیدہ صحابہ کے دلول میں سید رنج ہونے لگا کہ ہم لوگ تواس عظیم کار ثواب سے محروم رہ گئے۔

ارحم الراحمین نے عاشقان رسول کی تسکین کے لئے چرکیل علیہ السلام کو اس خوشخری کے ساتھ فوراً محبوب کے پاس بھیجااور جرکیل علیہ السلام بارگاہ نبوی صلی اللہ بھی الدام ہور کو صلی اللہ بھی ساخر ہور کو من کرنے لگے۔ اے رسول خداصلی للہ علیۃ اللہ جل شانہ فرما تاہے کہ جو آپ سلی اللہ بھی سازہ سے ایک بار درود پڑھے گا تو اللہ پاک اس ایک درود کے ثواب کو ایسے چار غروہ کی اواب کے جذبہ سے ایک بار درود پڑھے گا تو اللہ پاک اس ایک درود کے ثواب کو ایسے چار غروہ کا واللہ بھی اس ایک بار کرویگا جن غرود کی کا ہر غروہ چار سوبار حج ایسے ایک اللہ بھی کا تو اللہ بھی اس اللہ بھی اللہ بھی اللہ بھی اللہ بھی اللہ بھی کے بیت الحرام کا ثواب رکھتا ہوگا۔ (قول البدیع)

سب الکول میں اور پچھلول میں اور آسان کے فرشتول میں درود جھیج) (نصائل درود شریف) دوسری روایت میں ہے کہ ''میرایہ امتی مجھ پر ہمیشہ یہ درود پڑھتا ہے۔''اکلاھم یا صَلَّى عَلَى مُحَمَّدٍ كُمَّا تُحِبُّ وَ تَرْضَلَى لَهُ "(ترجمه: الالله! محمد رسول صلى لله علية الوسلم ير توالیبادرود بھیج جس کوآپ سلی املیسوال سلم کیلیج توپیند کر تاہے اور راضی ہے) (سعادۃ الدارین) ma) موسىٰ عليه السلام كو درود كاحكم : حضرت موسىٰ بن عمران عليه السلام يروحي آئي کہ موسیٰ! کیا تو چاہتاہے کہ میں تجھ سے اتنا قریب ہو جاؤں جتنی تیری باتیں تیری زبان سے قریب ہیں اور جنتنی تیری روح کو تیرے جسم سے نزدیکی ہے۔ اور جنتنی تیری بینائی کو تیری آنکھوں سے قربت ہے اور کیا تیری تمناہے کہ بروز محشر کھیے پاس نہ ستائے۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام مارے خوشی کے انجیل بڑے اور جواب دیا کہ جی ہاں مجھے ان نعمتوں کی بے حد خواہش ہے۔ حق تعالی نے فرمایا گروا قعی ایباہی ہے تو میرے حبیب محمد صلی ملاء الدیلم یر تو کثرت سے درود برا ھنے کی عادت پیدا کر (نضائل درودشریف) ٣٦) ورود کے بغیر ضرب کلیم بے اثر: جب موسیٰ علیہ اللام قبطیوں کی شدت و سختی ہے تنگ آگر بھیم خدا اپنی قوم سنی اسر ائیل کے لئے رات کو مصر سے نکل پڑے۔ صبح سویرے ایک بوے دریا کے کنارے آپنیج جے یار کرنے کا کوئی ذریعہ نہ تھا۔ یہودی قوم ا پنے پیغیر موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ بے ادبی سے پیش آتے ہوئے کہنے گی اے موسیٰ! تم ہم سب کو مصرے کیوں بھگا لائے۔ وہال تو قبطیوں کی غلامی میں کم سے کم زندہ رہنے کی مهلت مل جاتی تھی۔اب سامنے عظیم دریاہے اور پیچھے فرعون کی فوجوں کی تلواریں آرہی ہیں۔تم نے توہمیں موت سے قریب کردیا۔اے موسیٰ! اینے خداسے کہو کہ جلدیار ہونے کاسامان پیدا کردے ورنہ ہم مارے جانے سے پہلے تمھاری موت ہمارے ہا تھوں سے ہوگ۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام دربار اللی میں ہاتھ پھیلائے یوں عرض گزار ہوئے کہ مولیٰ! اس مصبیت سے نجات دلا۔ فرمان اللی پہو نچا کہ عصا (ہاتھ میں کی لکڑی) دریا کی سطح پر مارو تو

دریامیں راستہ نکل آئے گا۔ حضر ت موسیٰ علیہ السلام خوش ہو کر دریامیں اتر ہےاور ذور سے عصا کوپانی کی سطح پر مارا مگر دریا پر بچھ اثرینہ ہولہ سنی اسر ائیل کے سخت دباؤڈ النے پر اللہ کے کلیم نے بہت روتے اور گر گڑاتے ہوئے چھر وہی در خواست اللہ تعالی کی جناب میں پیش کی۔جواب ملاكة تم ابنے عصامے كام لو۔ حضرت موسى عليه اسلام نے چر كوشش كى جوسب بركار ثابت موكى۔ دریا کے کنارے بیٹھے رونے لگے۔ بارگاہ رب العزت سے حضرت جبرئیل علیہ السلام آ پہنچے اور یریشانی کا سبب یو چھا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے تمام کیفیت بیان کردی۔ حضرت جبر کیل عليه السلام نے كہا- دنياميں ہر كام وسلمه اور سليقد سے مخونى انجام يا تاہے۔ تم يهله وضرب عصاء " کے طریقہ سے واقف ہو جاؤ۔اللہ تعالیٰ کا تھم یوں ہے کہ رسول آخرالزماں صلی للہ علیة الوسلم پر یہلے تین بار درود شریف پڑھو پھر ضرب کلیمی سے فائدہ اٹھاؤ۔اب تم ضرور کامیابر ہو گے۔ چنانچیآب نے تین مرتبہ درود پڑھااورعصاء سے یانی کی سطح پر ضرب لگائی۔رسول مدنی سلی ملاء الاہلم یر صلوت نے ضرب کلیمی کوالیمی طاقت و کرامت بخشی کہ دریانے در میان سے دو ٹکڑے ہو کر وسیع راہتے ہنادئے جس پر ہے گزرتے ہوئے نبی اسرائیل کو قوم نے دریایار کرلیا اور فرعون کی مصیبت سے نجات یائی۔ (الملاذوالا عضام) ٣٤) حفرت جبر نيل عليه اللام كو درود يرطي في كا حكم: حفرت جبر ئيل عليه اللام کامیان ہے کہ اللہ جل شانہ 'نے میری تخلیق کے بعد مجھے دس ہزار برس بے خبری کی حالت میں رکھااور جب مجھے یکارا اے جبر کیل! تواس وفت مجھے بیتہ جپلا کہ میر انام جبر کیل ہے۔ میں نے جواب میں کہا "لَتَدُكَ اللَّهُمُ كَبَيْكَ "يعنى جى عاضراك الله! بده خدمت میں حاضر ہے۔ تھم اللی ہوا" قدّین نین میری پاک وب نیازی کے ذکر میں مشغول ہو جا۔ چنانچہ میں رب و خالق اکبر کی قدوسیت کا ذکر دس ہزار برس تک کر تارہا۔ پھر صد ا آئی 'مَجَدَّنِیْ "اب میری بزری گی وبرتری کی صفت بیان کر تاره۔ چنانچیه میں دس ہزار برس تک عظمت الهي كا گيت گا تار ہا۔ پھر ندا آئي" حَمِيّد نني" ميري حمد و ثناء کي ليج پڙ ھتارہ۔ چنانچہ ميں

نے وس ہزار برس تک تحمید الہی میں زندگی گزاری۔اس کے بعد "ساق عرش" کے پردہ کو گرا کر مجھے دس ہزار برس تک اس پر نظر جمائے رہنے کا فرمان جاری ہوا۔ اس نطارہ کے دوران عرش اعظم کی ساق (پنڈل) پر میں نے ایک سطر لکھی دیکھی" لآل له الله الله مُحَمَّدُ رَسُولُ اللهِ "مِين في عرض كيك خالق ذو المنن! بيه محدر سول الله (سلى لله علية الوسلم) کون ہیں۔جواب آیا کہ اے جر کیل !اگر میرے اراد ہ قدرت میں ' تخلیق محمد صلی ملنہ علیة الوسلم نہ ہوتی تو تم کو خلقت کی خلعت نصیب نہ ہوتی بلحہ اگر وہ نہ ہوتے تونہ جنت ہوتی اور نہ جنم 'نہ سورج ہو تانہ جاند 'نہ نواب ہو تانہ عمّاب' اے جرئیل! اس ذات محد صلی ملا علیوا اوسلم پر جو دوعالم کی تخلیق کاباعث ہے تم صدیقے جاؤ۔اور درود شریف کامدیہ گزرانو۔ (نصائل درودشریف) ٨ ٢٧ درود كى بركت سے چورى كے الزام سے نجات: رسول الله صلى لله عليه وآل دیلم کے زمانے میں ایک مالدار یہودی نے اسلام کو نیجاد کھانے کی نیت سے اسیے باغ میں کام كرنے والے ايك غريب مسلمان يرايك اونٹ كى چورى كا الزام لگايا " حالاتك وہ اونٹ حقیقت میں اسی مهاجر غریب مسلمان کا تھا۔ رئیس یبودی نے چار منافقوں کے ہاتھ کچھ رقم تھا کر جھوٹی گواہی دینے کے لئے آمادہ کر لیا۔ یبودی نے اس نادار مسلمان کو چوری کا جرم ٹاہت کرنے کے لئے بار گا ورسالت میں پیش کیااور جاروں منافقوں نے جھوٹی گواہی دی کہ<sup>ا</sup> اس اونٹ کا صحیح مالک میریہودی ہے ہم اس اونٹ کواس کی مال کے پیٹ سے پیدا ہونے کے وقت سے جانتے پہچانتے ہیں۔

صاحب علم الاولین وآخرین صلی شعلہ وَالوسلم نے اس غریب مہاجر سے فرمایا کہ تم اپنی صفائی میں بیان دواور شہادت پیش کرو کہ یہ تیرا اونٹ ہے اور تم نے چوری نہیں گی۔غریب مہاجر نے کہایار سول اللہ صلی شعلہ وَالوسلم! میں نے اپنی ساری دولت و جائیداداور تمام اقرباء کو صرف آپ کی خاطر مکہ میں چھوڑا اور اپنے اسی اونٹ پر سوار ہو کر آپ کی خدمت میں پہنچا ہوں۔ بیٹ بھرنے کی خدمت میں بہنچا ہوں۔ بیٹ بھرنے کیا تا ہوں۔ یہ میرا اونٹ ہے مگر

میرے پاس کسی قتم کا گواہ یا شہادت موجود نہیں ہے۔ بظاہر فیصلہ توبیہ تھا کہ اونٹ یہودی کے حوالے کر دیاجائے اور چوری کی سزامیں مہاجر مسلمان کے ہاتھ کاٹ دیے جائیں۔

ر سول برحق صلی ملند علیہ قاله سلم نے اونٹ کو اپنے سامنے لاکر پوچھاکہ اے بے زبان مال اسمالاک کون سرع

اونٹ! بتاتیر اسچامالک کون ہے؟ قدرت اللی اور معجز و مصطفیٰ صلی مند علیة الاسلم کا کرشمہ بیر کہ اونٹ نے قصیح عربی زمان

میں بوبانا شروع کیا "اُنا لِهٰذَا اَلْمُسْلِمِ وَإِنَّ هَوَّ لَآءِ الشَّهُوّدِ لَکَاذِبُوْنَ " یعنی یارسول الله صلی شعطیة الوّلم میں اس مسلمان کا ہوں اور مدعی یہودی اور سب کے سب گواہ بالکل جھوٹے ہیں۔ رسول کر یم صلی لله علیوً الوئلم نے اس یہودی کو نامر اولو ٹادیا اور اس غریب مهاجر مسلم کو این سلم کو این بیان بیان کر ہو تھا کہ " تو کو نساعمل کر تاہے جھے سے کہہ کہ جس کی برکت سے اللّٰدیاک نے تیری سیائی کے اظہار کے فاطر بے زبان جانور کو زبان عطافر مائی۔ "

اس عاشقِ رسول نے روتے ہوئے کہا کہ یار سول اللہ صلی للہ علیہ آلادِسلم! مجھے پیپ پالنے کے لئے دن بھر مز دوری سے فرصت نہیں ملتی۔ صرف رات کو تھوڑ اساوقت نصیب ہو تاہے اور میں اس وقت تک سر کو تکیہ پر نہیں رکھتا جب تک آپ پر سوبار درود شریف ختم نہ کر لول۔ یہی میر اعمل ہے اور یہی میری آخرت کا توشہ بھی ہے۔

حضور رسول مقبول صلی لله علیوالوسلم نے فرمایا کہ '' تیرے اسی درود پڑھنے کے عمل کی بر کتوں نے مختلے د نیامیں ذات اور رسوائی سے مچالیااور آخرت میں بھی اللّٰہ تعالیٰ کے غضب و عذاب سے تو نجات یا گیا۔'' (فضائل درود شریف)

۳۹) شمد کی مکھی کے درود سے شهد میں مطحاس: حضرت مولانا جلال الدین روی علیہ الرحمہ اپنی مثنوی شریف میں ایک واقعہ نقل فرماتے ہیں کہ حضرت آقائے نامدار صلی پندھا یہ اللہ جل شانہ 'نے کھیوں کو جمد مبارک پر کھی نہ بیٹھتی تھی 'کیونکہ اللہ جل شانہ 'نے کھیوں کو جمد اطہر پر بیٹھنا اس لئے حرام کررکھا تھا کہ وہ گندگی میں پلتے اور غلاظت میں گھرے رہتے

ہیں۔ گرشہد کی کھی دربارِ رسول صلی للہ علیة آلؤ کم میں حاضر ہو کر مجھی لباس پراور مجھی جسم اقد س
پر تقدق ہوتی تھی۔ ایک بار شہد کی مکھی حاضر خدمت تھی۔ حضور صلی للہ علیة آلؤ کم نے سب
پچھ جانتے ہوئے بھی اس سے دریافت فرمایا کہ اے مکھی یہ بتاکہ تو شہد کسطر ح تیار کرتی ہے
شہد کی مکھی نے عرض کی اے اللہ کے حبیب صلی للہ علیة آلؤ کم! ہم مختلف باغوں 'چنوں اور
گلشوں میں پھرتے ہوئے چنبیلی مگلاب 'جو ہی وغیرہ ہر پھول کارس چوستے ہیں اور اسے لاکر
اپنے جتھے میں جمع کردیتے ہیں تو وہی شہد بن جاتا ہے۔ یہ سن کر حضور انور صلی للہ علیة آلؤ کم نے
پھر فرمایا کہ ان پھولوں کارس تو پھیکا اور پچھ کڑوا بھی ہو تا ہے لیکن شہد تو صرف میٹھا اور شیرین
ہوتا ہے یہ بتاکہ ان پھیکے رسول میں شیرینی کہاں سے آتی ہے ؟ تو شہد کی مکھی نے جو اب دیا۔
عارف روی کے شعر میں ہ

گفت چوخوانیم بر احمد درود می شود شیرین و تلخی راربود

لیعنی یار سول الله صلی الله علی قالویکم! ہمارے منہ اور پیٹ میں شکر نہیں ہے کیکن جب ہم پھولوں
کارس چوس کر پرواز کرتے ہیں تو آپ پر درود شریف پڑھتے ہوئے ہم اپنے جھوں تک پہنچتے
ہیں۔ شہد کی یہ مٹھاس اور شیرینی ولذت در اصل آپ پر درود پڑھنے کی برکت اور آپ کے نام
گرامی کا صدقہ ہے۔ (مثوی مولاناروم۔مقاصد السالئین)

اس واقعہ میں یہ ایمان افروز سبق بھی ہے کہ جس طرح درود شریف کی بدولت پھیکے کڑوے 'رس میں شمد کی لذت اور مٹھاس آجاتی ہے اس طرح ہماری رو کھی پھیکی عباد توں میں بھی درود شریف کی برکت سے قبولیت کی مٹھاس پیدا ہو سکتی ہے۔ نیز جیسے کہ ایک درود کی برکت سے تمام پھولوں کے رس گھل مل کر ایک ہو گئے اور سب کا ایک ہی نام شہد ہو گیا۔ اس طرح حضور صلی لند علی قالی کی برکت سے سارے ہندی 'سند ھی' عربی' مجمی انسان ایک ہو گئے جن کا ایک بی نام "مسلمان" ہو گیا۔ اور جس طرح درود شریف کی برکت سے شہد گئے جن کا ایک بی نام "مسلمان" ہو گیا۔ اور جس طرح درود شریف کی برکت سے شہد

ہمارے لئے شفائن گیاا یہے ہی ہر دعا حضور صلیانلہ علیة الوسلم پر دروداور آپ صلیانلہ علیواَ اوسلم کے اسم گرامی کی برکت سے گناہ کے مرض کے لئے دوائن گئی۔

کرای می بر کت سے گناہ کے مرس کے سے دوائن جا۔ ۴۰) درود سے پیدا ہر ندہ کی کسبیج : تاجدار مدینہ صلیاللہ علیوالوسلم نے فرمایا کہ''جو

بندہ مجھ پر درود بھیجتاہے تو اس کاوہ درود اس کے منہ سے تیزی سے نکلتاہے اور ہر خشکی وتری

اور ہر مشرق و مغرب سے گزر تا ہوا یہ کہتا ہے کہ میں فلال بن فلال کا درود ہول جو اس نے اللہ کی بہترین مخلوق محمد صلی للہ علیوا او الم پر بھیجا ہے پھر ہر شئے اس شخص پر درود بھیجتی ہے اور اس

ی بھری عول مد فالسفیدانہ ہے جس کے سر (۷۰)ہزاربازو ہیں۔ ہر بازو میں

ستر (۷۰)ہزار پر 'ہر پر میں ستر (۷۰)ہزار سر 'ہر سر میں ستر (۷۰)ہزار چرے 'ہر چرے میں ستر (۷۰)ہزار منہ 'اور ہر منہ میں ستر (۷۰)ہزار زبانیں ہوتی ہیں اور ہر زبان سے ستر

یں ستر (۴۰) ہر ارمغہ اور ہر منہ یں سمر (۴۰) ہر ارابا یں ہوی ہیں اور ہر زبان سے سر (۷۰) ہز اربولیوں میں وہ پر ندہ اللہ تعالی کی شبیح ہیان کر تاہے اور ان ساری تسیحات کا ثواب

الله تعالیاسی درود پڑھنے والے شخص کے حساب میں لکھتاہے۔ (دلائل الخرات)

ام) درود پڑھنے دالے کو عظیم فرشتے کی دعائے مغفرت : صرت

سر ور کا ئنات صلی تله علی قال کی است فرمایا ہے کہ "الله عزوجل نے میری قبر پر ایک ایسے فرشتے کو مقر ر فرمایا ہے جس کا سرعرش معلی کے نیچے ہے اور اس کے دونوں پاؤل زمین کے ساتوں

طبق کے نیچے ہیں۔اس فرشتے کے (۸۰) ہزار پر ہیں۔ اور ہر پر میں ای (۸۰) ہزار ریشے

ہیں۔ ہرریشے کے نیچے اسی (۸۰) ہزار روال ہیں اور ہر روال میں ایک زبان ہے جس سے وہ خالق کون و مکان کی تشہیج و تحمید کرتے ہیں اور مجھ پر درود بھیجنے والوں کے لئے مغفرت طلب

كرتے ہيں"(الملاذوالاعضام)

۳۲) فرشتے کا تا قیامت درود برٹر صنا: آنخضرت صلی ملا علیہ کارشاد ہے کہ "جو مجھ پر محض میرے حق کی تعظیم مجالانے کی خاطر درود برٹ ھتا ہے تو اللہ تعالی اس درود سے ایک ایسا فرشتہ بیدا فرماتا ہے جس کا ایک پر مشرق میں اور دوسر ا مغرب میں ہوگا۔ اس کا سر

عرش کے بنچے اور دونوں قدم زمین کے ساتو میں مبس ہوں گے۔اس کو اللہ تعالیٰ حکم دیتا ہے کہ میرے اس بندہ پر درود پڑھ جس طرح اس نے میرے نبی پر پڑھاہے اور وہ فرشتہ قامہ تا کہ اس بیر دیر درود بڑھتاں سرگل "دیا کا مالخاں"

٣٦) "جويول درود پر ه اللهم صلّ على مُحَمَّدٍ وَانْزِلْهُ الْمَقَعُدُ الْمُقَرَّبَ عِنْدُكَ يَوْمَ الْمَقَعُدُ الْمُقَرَّبَ عِنْدُكَ يَوْمَ الْقِيمَامَةِ" (ترجمه: الدالله محمد صلى لله عليه الدائم بر درود نَجِ اور قيامت كه دن آبكو تيرى بارگاه مين مقام و قرب خاص برفائز فرمال)

تواس کے لئے میری شفاعت واجب ہو جاتی ہے "(الرغیب والربیب)

 ۳۸) ورود دل سے نفاق کوباک کر تاہے: رسول سلی شعلیقال کم نے فرمایا ہے کہ انتقال میں ماری کا میں انتقال کی ماری ک

''جو شخص مجھ پر درود بھیجتا ہے اللہ تعالیاس کے دل کو نفاق سے ایسے ہی پاک کر دیتا ہے جیسا م

کہ پانی کپڑے کو پاک وصاف کر دیتاہے'' (کشف الغمہ)

۳۹) ورود سے اپنی مجالس سجاؤ: آقائے نامدار سلی الله علیدالدیکم کا ارشاد ہے "اپی مجلسوں کو مجھ پر درود قیامت کے روز مجلسوں کو مجھ پر درود قیامت کے روز

تمهارے لئے نور ہوگا۔"(افضل الصلوة)

۵۰) درود بڑھنے والول کی جدائی سے پہلے مغفرت: حفرت رسول مقبول سلی اللہ علیہ اللہ معافیہ کے بعد مجھ پر مقبول سلی اللہ علیہ اللہ معافیہ کے بعد مجھ پر درود پڑھتے ہیں توان دونوں کے جدا ہونے سے پہلے خدا تعالی اسکے اسکے کیاہ معاف کر

ویتاہے۔''(سعادۃالدارین)

۵) درود سے بھولی چیز یاد آجائے: تاجدارمدینه سلی الله ملیة الوئلم نے فرمایا که "جو شخص بھولی بر درود بھیجے۔ کیول که اس کا مجھ پر درود بھیجا اس کی بات کا قائم مقام ہے اور ممکن ہے اسے بھولی بھالی ہوئی بات

یاد آجائے" (افضل الصلوة)

۵۲) درود بر صنے والول کی حوض کو تربیر شناخت: آنخضرت سلی شایدة آلوسلم نے ارشاد فرمایا کہ "قیامت کے دن میرے حوض کو تر پر بچھ گروہ وار دہوں گے جن کو میں انھیں دنیا میں درودیا کہ کی کثرت کی وجہ نے بھیا نتا ہوں " (قول البدیج)

ه موت سے قبل جنت میں اپنامقام دیکھ لیگا: آنخضرت سلی لله علیة اله

وسلم نے فر مایا کہ '' جس نے مجھ پر دن تھر ہزاربار درود شریف پڑھا'وہ اس وقت تک مرے گا

نہیں جب تک کہ وہ جنت میں اپنی آرام گاہ ندد کھے لے گا۔ "(قول البدلع)

۵۴) تمحماری مرضی درود کم براهویا زیاده: رسول الله صلی لله علیه آلوالم نے خطبہ

میں فرمایا کہ ''بندہ جب تک مجھ پر درود پڑھتار ہتاہے اللہ تعالی کے فرشتے اس پر رحمتیں نازل کرتے رہتے ہیں۔اب محصاری مرضی ہے کہ تم مجھ پر درود شریف کم پڑھویازیادہ''صلیاللہ علیہ آلادِسلم ااجمعین۔ (قول البدیع)

۵۵) دن اور رات کے گنا ہوں کی بخش : آنخضرت صلی تدیارہ اللہ کاار شاد ہے کہ "خشش : آنخضرت صلی تدیارہ کاار شاد ہے کہ "کہ "جو شخص مجھ پر ہر دن اور ہر رات کو تین مرتبہ میری محبت اور میری طرف شوق کی وجہ سے درودیاک پڑھے تواللہ تعالی پڑت ہے کہ اس کے اس دن اور رات کے گناہ مخشد ہے "

( قول البديع)

۵۲) سلام سے رزق میں کشادگی : ایک شخص نے دربار نبوت میں حاضر ہو کرفقر وفاقہ اور شکل معاش کی شکایت کی۔ تو اس کو رسول اگر م صلی لله علیوالد ملام نے فرمایا" جب تو اپنے گھر میں داخل ہو تو"السلام علیکم "کہہ۔ چاہے کوئی گھر میں ہویانہ ہو۔ پھر مجھ پر سلام عرض کر "اکسکلام عکیک آیھا النّبیتی ق کہ حمیہ اللّٰه ق بَدر کا تُنه "رَجمہ: اے نبی آل سلام اور اللّٰہ کی رحمت وہر کت نازل ہو) اور ایک بار"قل ھو الله احد" (یعنی سورہ اخلاص) پڑھ"۔ اس شخص نے ایسا ہی کیا تو اللہ تعالی نے اس پر رزق کو کھول دیا حتی کہ اس کے ہمسایوں اور رشتہ داروں کو بھی اس رزق سے فیض حاصل ہوا۔

(سعادة الدادين - قول البدلع)

(معادة الدادين - قول البدلع)

الميك بار درود كا تواب كوه احد كے بر أبر: بروايت حضرت على شير خدارض الله عند رسول اكرم صلى لله علية الوئلم كارشاد دہ كه "جو مجھ پرا يك بار درود شريف بڑھے اس كے لئے اللہ تعالى ايك قير اطاجر لكھتا ہے اور قير اطاحد بہاڑ كے مثل ہے۔" (قول البدلع)

لئے اللہ تعالى ايك قير اطاجر لكھتا ہے اور قير اطاحد بہاڑ كے مثل ہے۔" (قول البدلع)

(۵۸) قيم جنت ميں سكونت: حضرت جرئيل عليه السلام نے آقائے دو

بہ ملک سبعہ بعث میں سرے بہ سرے بنہ رہ کا بنید ہوتا ہے۔ جمال صلی للہ علیدہ آلدہ ملم کو بیہ خو شخبری سنائی کہ" اللہ تعالی نے آپ کو جنت میں ایک قبہ عطا فرمایا ہے۔ جسکی چوڑائی تین سوسال کی مسافت ہے اور اسے کرامت کی ہواؤں نے گھیر رکھا ہے۔ اس قبہ میں صرف وہی لوگ داخل ہول گے جوحضور صلی لله علیة الوسلم کی ذات گرامی پر کثرت سے درود پڑھتے ہیں۔ (زنہ الجالس)

۵۹ حورین زیادہ عطام و نگی: نبی کریم صلی نشطیة آلوسلم نے فرمایا "اے میری امت! تمیں ہے جو مجھ پر درودیاک زیادہ پڑھے گااس کو جنت میں نیادہ حورین دی جائیں گی۔"

(سعادة الدارين ، قول البديع)

- (۲۰) درود سے صدقہ کی تلافی: رسول اکرم صلی الله علی والدہ الله می ملیا کہ جس مسلمان کے پاس کوئی چیز الی نہ ہو کہ وہ صدقہ کر سکے تووہ یوں کے: "اللهم صلّ علیٰ علیٰ سیّدِدنا مُحَمَّد عَبْدِكَ وَرَصُولِكَ وَ صَلّ عَلَى الْمُوْمِنْدِنَ وَ الْمُوْمِنَاتِ وَالْمُصْلِمِيْنُ وَالْمُسْلِمَاتِ " رَجْمَه ذاے الله! ہم سردار تیرے بعدے اور تیرے نبی صلی الله علیوالو الم پر درود جھے اور مومن مردوں اور عور توں ہی تواس سے اس کے صدقہ کی علی ہو جائے گئے ۔ (قول البدیع)
- (۲۱) دعاکے اول آخر درود: رسول الله صلی الله علی قال کا می جب تم الله تعالی سے دعاما نگو تو پہلے درود شریف پڑھو کیوں کہ الله تعالی کریم ہے اس کے کرم سے بیبات بعید ترہے کہ اس سے دود عائیں ما نگی جائیں تووہ ایک کو تو قبول کرلے اور دوسری کورد کرے "(درود شریف جھی ایک دعائی ہے) (نہة الجالس)
- ۲۲) درود کے بغیر وعالمعلق: سیددوعالم الله صلی شادیالا کم کاار شاد ہے کہ "ہر دعا روک دی جاتی ہے تاو قتیکہ نبی کریم صلی شعلیة الدارین) روک دی جاتی ہے تاو قتیکہ نبی کریم صلی شعلیة الدارین) درود نا مول اور چرول کے ساتھ پیش رسول: ارشاد نبوی صلی شعلیة الداریل

ہے" تم مجھ پراپنا مول کے ساتھ اوراپنے چمرول کے ساتھ پیش کئے جاتے ہولہذاتم مجھ پر اچھے طریقے سے درود شریف پڑھاکرو" (معادة الدارین) ۱۲٪ امتی کا کندهانبی کے کندھے کو چھوئے جضور نبی کریم اللہ صلی للہ عاید آلد ملم کارشاد ہے کہ «جس نے مجھ پر ہزاربار درود شریف پڑھا جنت کے دروازے پر اس کا کندھا میرے کندھے کیساتھ چھوجائے گا۔"(سعادۃ الدارین-قول البدیج)

(۲۵) خواب میں زیارت نبوی: حضور رسولِ مقبول صلی لله علیة الدیم کارشاد ہے "جو شخص ذیل میں درج درود شریف پڑھے توخواب میں اس کو میری نیارت ہوگی اور جس نے خواب میں مجھے دیکھا مجھے قیامت کے دن دیکھ لے گا تو میں اس کی شفاعت کرول گاوہ حوض کو شرسے پانی ہے گا اور اس کے جسم کو الله تفاعت کرول گاوہ حوض کو شرسے پانی ہے گا اور اس کے جسم کو الله تعالیٰ دوز خریر حرام کردیگا" (کشف الخمہ قل البدیع)

ٱللَّهُمُّ صَلِّ عَلَىٰ رُوْحِ (سَيِّدِنَا) مُحَمَّدٍ فِي ٱلاَرْوَاحِ وَ عَلَىٰ جَسَدِهٖ فِي ٱلْاَجْسَادِ وَ عَلَىٰ قَبْرِهٖ فِي ٱلْاَجْسَادِ وَ عَلَىٰ قَبْرِهٖ فِي ٱلْقُبُورِ (قول البدلج)

تر جَمیہ : اے اللّٰہ روحوں میں ہمارے سر دار محمہ (صلی لله علیة الوسلم) کی روح پر اور جسموں میں آپ (صلی لله علیة الوسلم) کے جسم پر اور قبروں میں آپ (صلی لله علیة الوسلم) کی قبر پر درود جھیجہ۔

۲۲) درود گناہول کا کفارہ ' باطن کی صفائی : ارشاد نبوی سلی للہ علیہ آلاہ ہے ۔ "مجھ پر درود پڑھواس لئے کہ مجھ پر درود پڑھنا تمھارے گناہوں کا کفارہ اور تمھارے باطن کی

صفائی ہے۔"( قول البدیع)

۲۷) درود لکھنے والے کیلئے فرشتوں کا استغفار: ارشاد نبوی سلی للہ علیہ آلوہ کم ہے "جس نے کتاب میں مجھ پر درودِ پاک لکھا توجب تک میر انام اس کتاب میں رہے گا فرشتے اس کے لئے استغفار کرتے رہیں گے۔ "(سعادۃ الدارین۔ نزہۃ الناظرین)

۱۸) درود برڑھے جانے تک تواب: ارشاد نبوی صلی لله علیوالدیلم ہے کہ "جس شخص نے میری طرف سے کوئی علم کی بالیکھی اور اس کے ساتھ مجھ پر درود پاک لکھ دیا توجب تک وہ کتاب پڑھی جائے گی اسکا تواب ملتارہے گا۔" (سعادۃ الدارین) ۲۹) درود کی بدولت دل زنگ سے پاک : ارشاد نبوی صلی مندعایة آلوسلم ہے "ہر چیز کے طہارت اور عنسل ہو تا ہے اور ایمان والوں کے دلوں کے زنگ سے طہارت مجھ پر درود پڑھنا ہے۔ "( تول البدلع)

رور پید ملہ میں میں اللہ عنہ دوروں سے حجابِ آسمان اٹھ جاتا ہے: حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ سرور دوعالم صلی للہ علیة الوسلم نے فرمایا "ہر دعا کے لئے زمین و آسمان کے در میان ایک حجاب بڑار ہتا ہے۔ جب تک دعا کرنے والا 'ہمیک مانگنے والا 'اپنی زبان سے درود شریف نہیں بڑھتاوہ حجاب دعاؤں کوروک رکھتا ہے۔ لیکن جب درود شریف پڑھ لیتا ہے تووہ حجاب دعاؤں کوروک رکھتا ہے۔ لیکن جب درود شریف پڑھ لیتا ہے تو وہ عائیں مقام قبولیت میں داخل ہونے کی اجازت یاتی ہیں۔ اگر درود

شریف زبان پر نہ لایا جائے تو وہ آواز باز گشت کی طرح دعا کرنے والے کی طرف لوٹ پڑتی ہیں۔" (فضا کل درود شریف)

اک) ماہ شعبان میں درود کی قضیلت: آسان میں ایک دریاہے جس کا نام "دریائے برکات" ہے۔ اس دریائے برکات کے کنارے ایک در خت ہے جس کو "درخت تحیات" ہے۔ تحیات" کھتے ہیں۔ اس درخت تحیات پر ایک مرغ (پر ندہ) ہے جس کانام "صلوات" ہے۔ اس کے بہت زیادہ پر ہیں۔ جب کوئی مسلمان شعبان المعظم کے مقدس مہینہ میں حضور لا مع النور صلی لله علیه الدیم پر درود پاک بھیجتا ہے تو وہ پر ندہ اس دریا میں غوطہ لگا کر باہر نکل آتا ہے اور اس دریا میں خوطہ لگا کر باہر نکل آتا ہے اور اس دریا میں غوطہ لگا کر باہر نکل آتا ہے اور اس در خت تحیات پر بیٹھ کر اپنے پروں کو جھاڑتا ہے بعنی جھنگتا ہے تو اللہ تعالی جل شانہ پانی کے ہر قطرہ سے جو اس کے پروں سے میکتا ہے ایک ایک فرشتہ پیدا فرما تا ہے اور وہ سارے فرشتے حمد و ثائے اللی میں مشغول ہوتے ہیں جس کا ثواب اس درود پڑھنے والے بدہ کو مو من کے نامہ اعمال میں لکھا جاتا ہے۔ (دلائل الخیرات)

2۲) جمعہ کے دن یا رات کو درود بڑھنے کی بر کتیں: حضرت سرور کا نات صلی شعلیۃ الوہ کم کے ارشادات ہی کہ 'تم میں سے جو جمعہ کے دن اور رات مجھ پر درود

پڑھے گا تواللہ تعالی ایک فرشتہ مقرر فرما تاہے جو کہ اس درود پاک کولے کر میرے دربار میں ایسے ہی حاضر ہو تا ہے جیسے تمھارے پاس ہدیے آتے ہیں اور وہ فرشتہ عرض کر تاہے کہ

حضور بید درود پاک کا ہدیہ فلال بن فلال آپ کے امتی کا ہے جو فلال قبیلہ کا ہے تو میں اس درود کرنس کر سف صحفہ ملس محفہ ناکر اتامیں ہے '' یہ میں یہ یہ

کو نور کے سفید صحفے میں محفوظ کر لیتا ہوں۔" (سعادۃ الدارین)

۷۵ "جب جمعرات کادن آتا ہے تواللہ تعالی فرشتے بھیجتا ہے جن کے پاس چاندی کے کاغذات اور سونے کے قلم ہوتے ہیں وہ لکھتے ہیں کہ کون جمعرات کے دن اور جمعہ کی رات کو

مجھ پر زیادہ سے زیادہ درود پڑھتاہے۔''(سعادۃ الدارین)

۵۲) "جو شخص مجھ پر جعہ کے روز (۸۰)بار درود شریف بھیجتا ہے۔اس کے (۸۰)سال کے گناہ معاف کردیتے جاتے ہیں۔ عرض کیا گیا کہ یار سول اللہ صلی للہ علیہ آلوہلم! آپ پر صلوۃ

بَهِجَ كَاكِيا طَرِيقِه بِ تَوْفِرِمايا كُو "اللَّهُمَّ صُلِّ عَلَىٰ مُحَمَّدٍ عَبْدِكَ وَ نَبِيِّكَ النَّبِيّ الْأُمِّيِّ الرَّمِيّ الرَّبِيّ الْأُمِّيّ الرَّبِي

ایک تارکرو (ترجمہ: اے اللہ! تیرے بندے اور تیرے پیغیبر نبی امی پر درود تھیج)۔ (افض السلوۃ)

(۵۵) "مجھ پر جمعہ کے دن درود شریف کی کثرت کرو کہ اس دن فرشتے حاضر ہوتے ہیں

20) جھ پر جمعہ نے دن درود سریف کی سترت سرو کہ اس دن فرستے حاصر ہونے ہیں۔ اور بیٹک تم میں سے کوئی جب درودیاک پر هتاہے تواسکے درود سے فارغ ہونے سے پہلے وہ

میرے دربار میں پہنچ جاتا ہے۔(جامع صغیر)

۷۱) "جس نے مجھ پربروز جمعہ سوبار درود بھیجاوہ قیامت کے دن ایک ایسے نور کے ساتھ اٹھے گاکہ آگرید نور ساری مخلوق میں بانٹ دیاجائے توسب کواس کا حصہ ملنے کی گنجایش موگی۔"(دلائل الخیرات)

24) ''مجھے پر جمعہ کے دن کژت سے درود بھیجا کرو۔ کیونکہ میری امت کا درود ہر جمعہ کو مقرب شیخ

میرے سامنے پیش کیا جاتا ہے جو شخص سب سے زیادہ درود شریف پڑھنے والا ہو تا ہے وہ ان

میں سے مرتبے میں میرے زیادہ قریب ہو تاہے۔" (جامع صغیر)

44) جمعہ کے دن اور جمعہ کی رات مجھ پر بخثر ت درود بھیجا کرو۔جس شخص نے ایسا کیا تو

میں قیامت کے دن اس کا شفیع اور گواہ ہوں گا۔ "(جامع ضغر)

(۸۰) جس شخص نے بچھ پر جمعہ کے دن سو(۱۰۰) بار درود شریف پڑھا تواس کے (۸۰) سال کے گناہ معاف کئے گئے اور جس شخص نے جمعہ کے روز بچھ پر ایک ہز ار (۱۰۰۰) بار درود شریف پڑھا تووہ اس وقت تک نہیں مرے گاجب تک وہ اپنا ٹھکانہ جنت میں نہ دیکھ لے گا۔ "

(افضل الصلاة)

۸۰) جس شخص نے جمعہ کے روز عصر کی نماز پڑھی پھر اپنی جگہ سے اٹھنے سے پہلے (۸۰) باراس نے کما۔ "اللّٰہ مَّ صَلّ عَلیٰ سَیّدِنا مُحَمّدِنِ النّبِی آلاُمّی وَ عَلیٰ الله وَ صَلَّى الله عَلَیٰ الله وَ صَلَّى الله عَلیٰ الله وَ الله وَ سَلَم مُعْلیٰ الله عَلیٰ الله عَلیٰ الله وَ الله الله وَ ا

ہے کہ رسالت مآب رسول خداصلی اللہ علیۃ آلائلم نے فرمایا کہ "اے میرے امتیۃ! تم پر رومیوں (عیسائیوں) کی مخالفت کر نابر وزاتوار لازی ہے "صحابہ نے عرض کی بارسول صلی اللہ علیۃ آلوہ اللہ کی جم کس قتم کی مخالفت کریں؟ تو فر مایا کہ "وہ لوگ اتوار کے دن گرجے جاکر غیر اللہ کی عبادت کرتے ہیں 'مجھے گالی گلوج بجتے ہیں اور میری برائی کرتے ہیں۔ اگر تم لوگ اتوار کی صبح کی نماز کے بعد ہور کعت یا خداتم ہیں جتنی طاقت عطا فرمائے کی نماز کے بعد ہور کعت یا خداتم ہیں جتنی طاقت عطا فرمائے

نماذ پڑھ کر مجھ پر سات (ے) بار درود بھیجو گے نیز اپنے دالدین کے لئے اور مومنوں کے لئے دعائے مغفرت فرمائے گا۔ دعائے مغفرت کروگے تورب العالمین تمہاری اور تمہارے والدین کی مغفرت فرمائے گا۔ تمہاری اس وقت کی دعا قبول ہو گی۔ نیک کام کیلئے جو بھی ما گلو گے وہ پاؤ گے۔ (الملاذوالاعتمام) معزول فرشتہ کار شبہ در ودسے محال: ایک روز حضرت جبر کیل علیہ السلام نے دربار نبوی صلی للہ علیہ قالوہ میں حاضر ہو کر ایک عجیب وغریب واقعہ بیان کیا کہ "میں کوہ قاف سے گزر رہا تھا۔ جمال کسی کے رونے اور آہ و فغال کرنے کی آوازیں سائی دیئے لگیں۔ دیکھا توہ مرونے والا در اصل وہی فرشتہ تھا جس کو میں نے پہلے آسان پر دیکھا تھا جمال وہ اس فرشتہ تھا جس کو میں نے پہلے آسان پر دیکھا تھا جمال وہ اس فرشتہ سے اللہ تعالی فرشتہ سے اللہ تعالی اللہ نے اللہ نور ان فرشتہ کی ہر سائس سے اللہ تعالی فرشتہ بیدا فرایا کر تا تھا۔

میں نے جب اس فرشتہ کی موجوہ پر بیٹانی اور آہوزاری کا سبب دریافت کیا تواس نے بتایا کہ معراج کی شب جس وقت میں اپنورانی تخت پر بیٹھاتھا اور میرے قریب سے حبیب خدارسول کر یم صلی شعلہ والاولیم گزررہ سے تھے تو میں نے حضور کی تعظیم و تکریم نمیں کی اور آپ صلی شعلہ والاولیم کے ادب واحترام کی کوئی پر واہ نہ کی۔ میری بیہ حرکت اللہ تعالیٰ کو بحد نا پہند ہوئی تواس نے مجھے ذکیل وخوار کر کے آسمان کی بلندی سے کوہ قاف کی پستی میں پھینک دیا اور مجھ سے سارے اعزازواکر ام چھین لئے۔ پھر اس فرشتے نے مجھ سے در خواست کی کہ اے جرکیل! آپ بارگاہ ایزدی مین میرے لئے سفارش کر کے میری غلطی کو معاف کروادیں تاکہ میں پھر اپنا آپ بارگاہ ایزدی مین میرے لئے سفارش کر کے میری غلطی کو معاف کروادیں تاکہ میں پھر اپنا اللی میں در خوست پیش کرنے پر مجھے حکم اللی ہوا۔ اے جر ائیل! اس فرشتہ کی معافی کے بتادہ کہ آگر وہ معافی عام ہتا ہے تو میرے نبی صلی للہ علیہ والدوسلم پر درود شریف فرشتہ کو بتادہ کہ آگر وہ معافی عالیہ اللی اس فرشتہ تک پنچایا توہ دات رسالت مآب صلی للہ علیوالوسلم

پر درود شریف پڑھنے میں مصروف ہو گیا اور دیکھتے ہی دیکھتے اس فرشتے کے بال وپر نمو دار ہونے لئے اور بالآ خراس ذلت و پستی سے اڑ کر آسان کی بلندیوں پر جا پہنچا اور اپنے تخت و مرتبہ مردد سر قال مان کی بلندیوں پر جا پہنچا اور اپنے تخت و مرتبہ مردد سردان کی بلندیوں کے اور بالآخر کی معادر جالبندہ نے زیر قال ماض

ير پير سے فائز ہو گيا۔" (معارج النبوة - زہرة الرياض) معتوب فرشته درود سے محبوب بن گیا۔ شب معراج میں حضور صلیاللہ علمة الدالم نے دیگر عجا تبات میں سے بیا بھی ملاحظہ فرمایا کہ ایک فرشتہ کے پر جلے ہوئے ہیں جس كا سبب جرئيل عليه السلام نے بيہ بتايا كه اس فرشتے كوالله تعالىٰ نے ايك شهر پر عذاب نازل کر کے اس کو تپاہ کرنے کے لئے بھیجا تھالیکن وہاں ایک شیر خوار بچہ کو دیکھ کراس کور حم آگیا تووہ اس طرح تھم کی تقبیل کے بغیر ہی واپس ہو گیا۔اس لئے اللہ تعالیٰ نے اس کو میہ سزا دی ہے۔ یہ س کر حضور سرور کا تنات صلی ملاعلیة السلم نے بارگاہ اللی میں اس فرشتہ کی توبہ قبول كر لينے كى سفارش فرمائى توحق تعالى نے فرمايا"اے ممارے حبيب! اس فرشته كى توبديك ہے کہ آپ پر دس (۱۰)بار درود شریف پڑھے۔ یہ حکم سنتے ہی فرشتے نے دس بار درود شریف پڑھا۔ اور اللہ تعالیٰ نے اس کوبال ویر عطا فرماد بیئے۔ فور اوہ اوپر پرواز کر کے ملا تک میں جاملا۔ جمال شور ہونے لگا كەدرود شريف كى بدولت الله تعالى نے "كروبين برم فرماديا- (رونق المجالس) ۸۵) درود سے تچھلی پراگ کا اثر نہ ہوا: ایک مجھلی کو پکڑ لینے کے بعد ایک شکاری اسے فروخت کرنے کے لئے بازار لے گیا۔ جمال ایک صحابی رسول رضی اللہ عنہ نے اس مچھلی کو خرید لیااور نیت کرلی که حضور سرور عالم صلی مندعلیة آلوملم کی وعوت کرول گا۔ چنانچہ انہوں نے اپنی ہوی کووہ مچھلی دیتے ہوے اچھی طرح ایکانے کی ہدایت دی۔ بی بی نے مچھلی کو ہانڈی میں ڈال کر چو لھے پر ر کھدیا۔اور نیچے آگ جلائی کیکن مچھلی کا پکنا تو دور کی بات ہے آگ ہی روش نہیں ہوتی تھی۔جب بھی آگ سلگائیں تووہ بچھ جاتی تھی۔بالآ خراس صحابی نے حضور سرور کو نین صلی ملته علی قاله کمی خدمت میں حاضر ہو کر سار اماجر ابیان کر دیا۔ تاجد امدینه صلی لله علیهٔ الوسلم نے ارشاد فرمایا که ''دنیا کی آگ کیااسے دوزخ کی آگ بھی

جلا نہیں سکتی کیوں کہ ایک مرتبہ کسی سوداگر کا بحری جماز سمندر میں جارہاتھا جس میں ایک شخص روزانہ درود شریف پڑھا کرتا تھا اس نے دیکھا کہ ایک دن ایک مجھلی بھی جماز کے ساتھ ساتھ آرہی ہے اوروہ بھی درود شریف سن رہی ہے۔ بیروہی مجھلی تھی جو پہلے شکاری کے جال میں سمجھنس گئی اور پھر بازار میں فروخت ہو کر صحابی کے گھر آئی تاکہ پکاکر دعوت رسول کی جائے۔ (نشائل درویشریف)

۸۷) درود سے میزان بر نیکیوں کا بلڑاوزنی : حفرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ قیامت کے دن بھیم الٰہی حضرت آدم علیہ السلام سنر حلہ پہنے ہوئے عرش اعلی کے پاس ہوں گے اور بیہ ملا خطہ فرمایئن گے کہ میری اولا دمیں سے نمس نمس کو جنت میں اور کس کس کو دوزخ میں بھیجا جائے گا۔ اسی دوران حضرت آدم علیہ السلام اچانک بیر دیکھیے کر کہ حضور خاتم النبین صلیاللہ علیؤالؤسلم کے ایک امتی کو فرشتے دوزخ کی طرف لے جارہے ہیں ، فورا شفیج المذمین صلی مند علیة اله کم کوندادیں گے که ''اے اللہ کے حبیب صلی مندعلیة الوسلم! آپ کے ایک امتی کو ملا تکہ دوزخ لے حارہے ہیں۔"حضور فورامتوجہ ہو کر فرشتوں سے فرمائیں گے کہ ''ٹھیر جاوُ''لیکن فرشتے عرض کریں گے ''پارسول الله صلیالله علیة لائِلم! درباراللی ہے تھم ملنے پر ہی ہم یہ کام کر رہے ہیں۔اب رک کر خدا کی عدول حکمی نہیں کر سکتے۔''شافع محشر ہار گاہ ابزدی مین عرض رسا ہول گے کہ ''اے رب کریم! کما تونے میرے ساتھ یہ وعدہ نہیں فرمایا تھاکہ میری امت کے بارے میں مجھے رسوا نہیں فرمائے گا۔"عرش اللی ہے تھم ہو گااے فرشتو! میرے حبیب کی اطاعت کرواور اس بندے کوواپس میزان پر لے جاؤ۔ چنانچہ میزان پراس کے اعمال کا پھروزن کیاجائے گا۔ توشفیع عاصیاں! اپنی جیب ہے ایک نور کا سفید برچہ نکال کراس کی نیکیوں کے بلڑے میں رکھ دیں گے جس کی بدولت اس کی نیکیوں کا بلزانهایت وزنی ہو جائےگا۔اور فوراایک شور بریا ہو گا کہ اس کو جنت لے جاؤ۔

جنت جانے سے تبل وہ امتی اپناآ قائے نامدار صلی لله علیة الوسلم سے ناواقف ہوتے

ہوئے استفسار کرے گا کہ اے نورانی چرہ والے سرکار! میرے ماں باپ آپ پر قربان ہو جائیں آپ کون ہیں کہ مجھ پر رحم کھایا اور اپنی نوازش سے میری لغزشوں کو معاف کرادیا؟ توآپ صلی لله علیواً اولیا م فرمائیں گے: "میں تیرانی محمد رسول الله صلی لله علیواً اولیام ہوں اور بیہ نورانی پرچہ دراصل تیراوہی درود شریف ہے جو تو نے سپچ دل سے مجھ پر پڑھا تھا جے میں نے تیرے آج کے دن کے لئے محفوظ رکھا تھا۔ وہی درود شریف تیری مخشش کے لئے کام آیا۔" تیرے آج کے دن کے لئے کام آیا۔"

## دوسر ہے باب کادوسر احصہ

دوسرے باب کے اس دوسرے حصہ میں ایس احادیث مبارکہ جمع کی گئی ہیں جن

میں درود شریف نہ پڑھنے پروعید' تنبیہ 'محرومی ادربد بختی کا تذکرہ ہے۔

٨٥) برد الجيل وه جونام نبي صلى لله علية الدِّسلم بردرودن براه هي جضورني كريم صلى لله علية الدِّسلم

نے فرمایا'' بخیل وہ شخص ہے جس کے پاس میر انام لیاجائے پھروہ مجھ پر درود نہ پڑھے''

(ترندی۔مشکوۃ)

۸۸) رسول الله صلی لله علیه آلویلم نے فرمایا" میں تمھی بتاؤں کی بخیلوں میں سب سے برا بخیل کون ہے ؟ ایسادہ شخص ہے کہ جس کے پاس میر ا کون ہے ؟ اور لوگوں میں سب سے براعا جزکون ہے ؟ ایسادہ شخص ہے کہ جس کے پاس میر ا ذکر ہواور وہ مجھ پر درودنہ پڑھے" (قول البدیج)

٨٩) جنت كاراسته بهول جائے گا: ارشاد نبوى صلى لله علية الدسلم بينجو شخص مجھ پر درود

شریف پڑھنابھول گیاوہ جنت کے راستہ سے ہٹ گیا" ( قول البدیع )

۹۰) کچھ لوگوں کو قیامت کے دن جنت جانے کا حکم ہو گالیکن وہ جنت کاراستہ بھول جائیں گے۔ حضور علیقی نے فرمایا یہ وہ لوگ ہوں گے جنھوں نے میرانام سنااور مجھ پر درود شریف

نه پرها"(زنهه المجالس)

"او) ارشاد نبوی صلیانله علیة الوئلم ہے "جو مجھ پر درود پڑھنا بھول گیادہ جنت کاراستہ بھول گیا۔" (قول البدیع)

۶۲) ذکر نبی صلی للدعلیه آله سلم پر درود نه پژهنا جفا :" به جفاہے که میر اکسی بندے کے پاس ذکر ہواور دہ مجھ درود نه پڑھے" (قول البدلج)

۹۳) گلاب سونگھنابغیر درود جنفا: ارشاد ہوی صلی شعبہ قالد سلم ہے "جس نے گلاب کے پھول

کو سو نگھااور مجھ پر درود شریف نه پڑھا اس نے مجھ پر جفاکی یعنیٰ ظلم کیاہے "(نزمۃ الجالس)

۹۴) ورود نه برجها تو بے دین: ارشاد نبوی صلیالله علیهٔ الدیسم ہے ''جس نے مجھ پر درود نہ

برصاأس كاكوئي دين نهيس ہے" (كشف الغمه)

99) درود نه برُها تووضو تهيل : ارشاد نبوی صلی لله علية آلؤلم ہے "جس نے مجھ پر درود نه برا ها اس کاوضو نهيں ہے "(کشف النمه)

97) فرکرنی صلی الله علیة الولم پر درودن بر رها تودوزخی: ارثاد نبوی صلی الله علیة الولم ہے "جس کے یاس میر اذکر ہواور اس نے جھے پر درودن پڑھا تووہ دوزخ میں جائے گا۔ "(قول البدیع)

2 9) نبی کریم صلی ملت علیهٔ الوّلم کی زیارت سے محروم: ارشاد نبوی صلی ملت علیهٔ الوّلم ہے '' تین ایسے شخص ہیں جو میری زیارت سے محروم رہیں گے ایک توایت مان باپ کا نا فرمان اور دوسر ا میری سنت کا تارک اور تیسر اوہ جس کے سامنے میر اذکر ہواور اس نے مجھ پر درود نہ پڑھا۔''

(قول البديع)

۹۸) بدبو دار مر دار کھا کر اٹھے: رسول اللہ صلی للہ علیة الدیم نے فرمایا" جب کوئی قوم
 جع ہوتی ہے پھر اٹھ جاتی ہے مگر نہ ذکر اللی کرتی ہے اور نہ ہی نبی کریم صلی للہ علیة الدیم پر درود
 پڑھتی ہے تووہ یوں اٹھے جیسے بدبو دار مردار کھا کر اٹھے۔" (قول البدیج)

99) صلوٰۃ وسلام نہ پڑھنے والے سے نبی سلی للہ علیدة الدہم كا قطع تعلق: ارشاد نبوی سلیٰ للہ علیدة الدہم كا قطع تعلق: ارشاد نبوی سلیٰ للہ علیدة الدہم ہے "جس كے سامنے ميراذ كركيا گيا اور وہ مجھ پر صلوۃ وسلام نہ پڑھا تواس كا مجھ سے اور مير ااس سے كوئى تعلق نہيں " پھر آپ سلیٰ للہ علیدة الدہم نے فر مایا "اے اللہ! جو ميرے ساتھ ہو جا اور جو مجھ سے كك گيا تو بھی اس سے رشتہ توڑلے۔" (افضل السلة)

۱۰۰) نام نبی پر درودنه برخها تو محشر میس دید اررسول صلی نشه علیه آلیسم نهیس: ایک رات مسجد نبوی میس رسول پاک صلی نشه علیه آلیسلم تبجدگی نمازادا فرمار ہے تھے۔ام المو منین بی بی عائشه رضی الله عنباا پنج حجره میس سلطان کو نمین صلی الله علیه آلیسلم کا پھٹا ہوا کر تاسی رہی تھیں۔رات اند هیری تھی اسلئے چراغ کی روشنی میس سلائی ہورہی تھی کہ اچانک ہواکا جھو تکا آیا اور چراغ بچھ

گیا۔ ساتھ ہی بی بی عائشہ رضی اللہ عنها کے ہاتھ سے سوئی زمین پر گر پڑی۔ بی بی نے سوئی کو بہت ڈھونڈ ابہت ٹولا مگر سوئی ہاتھ نہ آئی۔ اسخ میں سرکار دوعالم صلی اللہ علیہ آلوہ کم تجد سے فارغ ہوکر آئے اور حجر ہ عائشہ رضی اللہ عنها کے کواڑ کو کھو لا۔ دروازہ کھلتے ہی آپ صلی اللہ علیہ آلوہ کے چر ہ آلور کے عکس سے بی بی کا حجرہ تمام اس درجہ منور ہو گیا کہ ام المو منین نے سوئی کو زمین پر با سانی دیچر کر اٹھالیا اور حیر ت و خوشی سے عرض کی "مرحباصد مرحبا" کیا منور چرہ آپ صلی اللہ علیہ آلوہ کم میں گری ہوئی سوئی کو تب صلی اللہ علیہ آلوہ کم میں گری ہوئی سوئی کو تب صلی اللہ علیہ آلوہ کم میں گری ہوئی سوئی کو تک بیا ہے کہ جس کی روشنی نے اند ھیر ہے کم و میں گری ہوئی سوئی کو تک بیتا دیا۔ یہ سکررسول مگرم صلی اللہ علیہ آلوہ کم آبر یدہ ہوکر فرمانے گئے کہ "اے عائشہ ابرٹی میں اللہ عنہ اپنے گا۔ بی بی عائشہ رضی اللہ عنہ انے عرض کی کہ یارسول اللہ صلی اللہ علیہ آلوہ کم و ہوکر و زمخشر نہ دیکھ یائے گا۔ بی بی عائشہ بیائے گا؟ ارشاد ہوا کہ "جو بخیل ہوگا۔ "ام المو منین رضی اللہ عنہا نے پھر دوبارہ سوال کیا کہ وہ بیلی کون ہے؟ فرمایا کہ "جو میرانام س کر مجھ پر درود نہیں ججہتا ہے "۔ ( تول اللہ عنہ ان کہ نہ الناظرین )

1.1) فرکر نبی صلی الله علیه آلدیکم پر درود نه پڑھا توبد بخت: حضور صلی الله علیه آلدیکم نے ایک بار ممبر پر جلوه افرون ہوتے ہوئے پہلی 'دوسری اور تیسری سٹر ھی پر کیے بعد دیگرے تین بار آمین فرمایا - صحابہ نے اس کا سبب دریافت کیا تو فر مایا کہ جب میں پہلی سٹر ھی پر چڑھا تو جبر کیل علیہ السلام حاضر ہوئے اور عرض کی "بد بخت ہواوہ شخص کہ جس نے ماہ رمضان پایا اور روزہ نہ رکھی حظمت کہ جس نے ماہ رمضان پایا اور روزہ نہ رکھی حظمت کے جس کے کہا آمین ۔

دوسری سیر تھی پر جبر ئیل علیہ السلام نے کہا''بد بخت ہے وہ شخص جس نے اپنی زندگی میں والدین کویاان میں سے ایک کوپایااور انکی خدمت نہ کر کے جنت میں نہ پہنچا'' تو میں نے کہا آمین۔

پھر تبیسری سٹرھی پر جبر کیل علیہ السلام نے کہا کہ "بد بخت ہے وہ شخص جس کے پاس

یار سول الله صلی لله علیه قاله ملم آپ کا ذکر پاک ہواور اس نے آپ صلی لله علیه قاله ملم پر درود شریف نہیں پڑھا" تو میں نے کہا آمین۔

۱۰۲) ارشاد نبوی صلی لله علیه آلهٔ کلم ہے: "جس کے پاس میر اذکر ہواور اس نے مجھ پر درود نہ پڑھا تووہ دیخت ہے"۔ (قول البدیع)

۱۰۳ ) درود نه برطها تو کام بے برکت : ارشاد نبوی صلی الله علیه آلدیلم ہے "بربامقصد کام جو بغیر الله تعالی کے ذکر اور بغیر درود شریف کے شروع کیا جائے وہ بے برکت اور خیر (بھلائی) سے خالی ہے "۔(مطالع المرات)

۱۰۴) " بهروه کام جس میں اللہ تعالیٰ کاذکرنہ ہو اور ذکر الہی و درود کے بغیر شروع کیا جائے تو وہ دم کٹااور ہربرکت سے خالی ہے "۔ (مطالع المرت)

۱۰۵) فرکر نبی صلی لله علیه آلدوسلم پر درود نه ہو تو مغفرت سے محرومی: رسول اکرم صلی لله علیه آلدوسلم نے فرمایا که "بے شک الله تعالی نے میرے ساتھ دوفرشتے مقرر کئے ہیں۔ جب میرافر کوئی مسلمان کر تاہے اور مجھ پر درود پاک پڑھتاہے تو یہ دونوں فرشتے کہتے ہیں الله تعالی تحجیے مخش دے۔ اور اس دعا پر الله تعالی اور دوسرے باقی سب فرشتے کہتے ہیں آئین۔ اور جب کوئی مسلمان میرافر کر تاہے مگروہ مجھ پر درود نہیں پڑھتا تووہ دونوں فرشتے کہتے ہیں کہ الله تعالی تیری مغفرت نه کرے۔ دونوں فرشتوں کی دعا پر بھی الله تعالی اور اس کے سارے فرشتے کہتے ہیں۔ آئین " تول البدیع )

101) فرکر نبی صلی لله علیة آلوسلم پر درود نه پڑھنے والے پر لعنت: شکاری کے جال میں گر فقار ہرنی نے حضور صلی لله علیة آلوسلم سے فریاد کی که مجھے اپنے بھو کے چھوٹے بچواں کو دودھ پلانے تھوڑی دیر کیلئے چھوڑ دیجے شاہ کو نین صلی لله ملیة آلوسلم نے فرمایا اگر توواپس نہ آئی تو پھر؟ ہرنی نے جواب دیا آگر واپس نہ آؤں تو مجھ پر اللہ تعالیٰ کی ولی ہی لعنت ہوجیسی آپ لله ملیة آلوسلم کا ذکر سن کر آپ صلی لله علیة آلوسلم پر درود نه پڑھنے والے شخص پر اللہ تعالیٰ کی لعنت ہوتی ہے (قول البدیع)

201) درود بغیر اعمال کاڈ هیرحشر میں بے سود: حضور نبی کریم صلی لله علیة آلوسلم اپنی امت کو تنبیہ دیتے ہوئے فرماتے ہیں کہ ''اے میرے اتبد! مجھ پر درود شریف پڑھنے کی عادت پیدا کرو۔ کیوں کہ روز محشر تمھارے اعمال کے را نگاں ہوجانے کا اندیشہ ہے کیوں کہ اعمال کا انحصار نیتوں پر ہے اور نیتوں میں نقص و عیب کا اندیشہ رہتا ہے مگر مجھ پر بھیجے گئے درود کی حفاظت کا میں بذات خود ضامن ہوں۔ اے میرے امتید! قیامت کے دن خواہ تمھارے پاس اعمال میں مجھ پر بھیجے ہوئے درود شامل نہ ہوں تو گویا الله تعمل جنت کا راستہ خرور بھول جاؤگے کیوں کہ تعالیٰ تمھیں جنت جانے کی اجازت تودے گا مگر تم جنت کاراستہ ضرور بھول جاؤگے کیوں کہ مجھ پر درود 'جنت کے راستہ کار ہنماہے ''۔ (نضائل درود شریف)

۱۰۸ درود بغیر محفل سے قیامت میں محرومی: امام غزالی علیہ الرحمہ نے اپنی کتاب "
احیاء علوم الدین "میں یہ ارشاد نبوی صلی لله علیوالوسلم نقل کیاہے کہ "مسلمانوں کی الیمی کوئی
مجلس یا محفل جس میں خدا کا ذکر اور محبوب خداصلی لله علیوالوسلم پر درود صلوٰة نہ ہوں تو
ہروز قیامت الیمی محفل اور مجلس یا بیٹھک ان لوگوں کیلئے ایک ہوئی حسر سے و محرومی کا سبب
ثابت ہوگی"۔ (احیاء علوم الدین)

## تيبراياب

## فضائل درود شریف اقوال صحابه وصالحین کی روشنی میں

1) سید ناصد بی اکبر رضی الله عنه: حضرت الو بحرصد بی اکبر رضی الله عنه: حضر در الو بحرصد بی اکبر رضی الله عنه عنه و مرح حضور رسول اکرم صلی لله علیه قاله بله پر درود شریف گناموں کو اسی طرح مثادیتا ہے جس طرح سر دیانی آگ کو بچھادیتا ہے اور رسول خداصلی لله علیة الو بلم پر سلام 'الله کی خوشنودی کے لئے غلام آزاد کرنے سے افضل ہے اور آقائے نامدار صلی لله علیة الو بلم کے ساتھ محبت کر نا الله کی راہ میں توار جانیں قربان کرنے سے افضل ہے۔ (سعادت دارین۔ قول البدیع)

تھی۔ پھر طلوع آفتاب کے وقت دوسری جماعت اتنی ہی تعداد کی آجاتی ہے۔اسی طرح روضہ

ر سول صلی ملته علیه الادملم کے اطراف ہمیشہ ستر ۵۰ ہزار فرشتے درود شریف پڑھتے ہوئے حاضر

خدمت رہتے ہیں ''۔ ( لیعنی کوئی بھی گھڑی ان فرشتوں کے درود شریف سے خالی نہیں رہتی ) (جذب القلوب)

- - نی کریم صلیالله علیوآلوملم پر درود شریف سے ہے لہذا مجالس کو درود مثریف سے آراستہ کرو۔"

(سعادة الدارين)

- ۳) سید ناعمر فاروق اعظم رضی الله عنه: سید نا فاروق اعظم رضی الله عنه فرماتے ہیں "
  "بے شک دعاز مین و آسمان کے در میان روک دی جاتی ہے جب تک توایخ نبی صلی لله علیه قاله ملم
  پر درود شریف نه پڑھے۔" (ترندی مشکوة)
- پر در دور سر میت سه پرے۔ ررید ن سوی ۵) سید نا علی مرتضلی رضی الله عنه : سید نا علی شیر خدا کرم الله و جهه نے فرمایا که ''الله

تعالی نے جنت میں ایک ایساخاص در خت اگایا ہے جس کا پھل سیب سے بڑا اور انار سے چھوٹا ہے وہ میوہ مکھن سے زیادہ نرم ونازک 'شمد سے زیادہ شیریں اور مشک سے بڑھ کر خوشبودار

ہو گا۔اس در خت کی مٹمنیاں ترو تازہ مو تیوں کی اور اس کی پیتاں زبر جدی ہوں گی۔اس در خت کا پھل محبوب خداصلی لله علیه آلائلم پرکڑت سے درود بھیجنے والوں کے واکسی دوسرے کو نصیب نہ ہو گا۔"

(فضائل درود شریف)

- ۲) حضرت علی رضی الله عنه نے فرمایا که "اگر الله کاذ کر بھول جانے کا خوف نه ہوتا تومیں نبی کریم صلی لله علیة الدیم میرد رود شریف بھیجنے کے سواکوئی نیکی کا کام نہ کرتا۔" (افضل السلوق)
- سید نا عبر اللہ بن مسعو در منی اللہ عنہ : سید نا عبد اللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے منقول ہے کہ اس .
   ہے کہ "جب تم میں سے کوئی بھی شخص اللہ سے کسی چیز کا سوال کر ناچا ہے تواسے چاہئے کہ اس .
   کے لائق حمد و نثاء سے آغاز کرے پھر نبی کر یم صلی للہ علیہ قال کیا میر درود شریف بھیجے پھر اس کے ۔

بعد الله سے دعاما کے کیوں کہ بیہ ضرورت حاجت پوری ہونے کیلیے مناسب ہے "(افضل الصلاة)

۸) سید نا عبد الله بن مسعود رضی الله عنه نے حضرت زید بن و مب رضی الله عنه سے فرمایا که "جب جمعه کادن آئے تورسول لله صلی الله علی قال کی لم پر ہزار مرتبه درود شریف پڑھنا ترک نه کرو"

(سعادة الدارين - قول البديع)

و) سیدنا عبد الله بن عمر رضی الله عنه: سیدنا عبد الله بن عمر رضی الله عنه نے فرمایا که «جو ایک بار درود پڑھیجیل گے"۔(احمد)

۱۰) سیدنا حذیفه رضی الله عنه: صحابی رسول سیدنا حذیفه رضی الله عنه فرماتے ہیں که "ورود شریف پڑھنادرود شریف پڑھنے والے کواور اس کی اولاد اور اولاد کی اولاد کورنگ دیتاہے "۔

🎏 (سعادةالدراين)

ا) بعض دیگر صحابہ کرام رضی الله عنهم : بعض دیگر صحابہ کرام رضوان الله تعالیٰ علیم اجمعین نے فرمایا که "جس مجلس میں رحمت للعالمین صلی لله علی قاله ملم پر درود پاک پڑھا جاتا ہے تو اس مجلس سے ایک نمایت پاکیزہ خوشبو مہکتی ہے جو کہ آسانوں کی بلندیوں تک جاتی ہے۔اس پاکیزہ خوشبو کو جب فرشتے محسوس کرتے ہیں تو کہتے ہیں کہ زمین پر کسی مجلس مین رسول اگر م صلی للہ علیة الوہ لم پر درود شریف پڑھا جارہا ہوگا۔"

۱۲) سید ناعمر بن عبد العزیز رضی الله عند : سید ناعمر بن عبد العزیز رضی الله عنه نے فرمان جاری کمیا که "جمعه کے دن علم کی اشاعت کرواور نبی کریم صلی لله علیه قاله کم پر درود شریف کی کثرت کرو۔" (قول البدیع-سعادة الدارین)

۱۳) سید ناوھب بن منبہ رضی اللہ عنہ : سید ناوھب بن منبہ رضی اللہ عنہ فرمآیا کہ ''نی کریم صلٰی لله علیوَالوسلم پر درود شریف پڑھنااللہ تعالٰی کی عبادت ہے۔'' (سعادۃالدارین) ۱۲ سیدنالهام زین العابدین رضی الله عنه: سید الشهداء حضرت سیدنالهام سین رضی الله عنه

شہید دشت کربلا کے نور نظر سیدنا امام زین العابدین رضی اللہ عنہ کا فرمان ہیجہ ''اللہ تعالیٰ کے

محبوب صلیاللہ علیہ آلوسلم پر درود شریف کژت سے پڑھنااہل سنت و جماعت کی علامت ہے ''۔

(سعادة الدارين)

1۵) سید نالمام جعفر صادق رضی الله عنه : سید نالمام جعفر ُصادق رضی الله عنه کاارشاد

گرامی ہے"جب جعرات کا دن آتا ہے تو عصر کے وقت حق تعالیٰ آسمان سے فرشتے زمین پر ...

نازل فرما تاہے جن کے پاس چاندی کے ورق اور سونے کے قلم ہوتے ہیں۔ جمعرات کی عصر

سے لے کر جعہ کے دن غروب آفتاب تک ان فرشتوں کا قیام زمین پر رہتاہے۔ای دور الناوہ

شفيح المد نبين صلى مندعلية الدملم پر درود شريف پڑھنے والوں كادرود شريف لکھتے رہتے ہیں۔''

( قول البديع-سعادة الدارين)

۱۶) سید نالهام شافعی رضی الله عنه : سید نالهام شافعی رضی الله عنه فرماتے ہیں که "میں اس چیز کو

محبوب رکھتا ہوں کہ انسان ہر حال میں درود شریف کثرت سے پڑھے'' (سعادۃ الدارین)

2 ا) حضور غوث اعظم رضى الله عنه : قطب رباني محبوب سبحاني غوث اعظم حضرت شخ

عبدالقادر جیلانی رضی الله عنه فرماتے ہیں که ''اے ایمان والو! تم مسجدوں کو اور نبی کریم صلیالله علیةالة سلم پر درود پڑھنے کو لازم کرلو'' (فتحربانی)

۱۸ علامه ائن نعمان علیه الرحمه: علامه ائن نعمان علیه الرحمه کا قول ہے که "اہل علم کااس

پر اتفاق ہے کہ رسول کریم صلی ملت علیة الوسلم پر درود شریف پڑھناسب عملوں سے افضل ہے۔اور

اس سے انسان دنیاو آخرت میں کا میابیاں حاصل کر لیتا ہے۔" (سعادۃالدارین)

19) علامة ميمي عليه الرحمه: علامه حليمي عليه الرحمه فرمات بين كه "جب حضور صلى لله عليه آلوملم

کا ذکر مبارک جاری ہو تو ہم صلوۃ و سلام پڑھیں۔ نیز فرمایا کہ فرشتے حالا نکہ شریعت مطهر ہ کے پاہند نہیں ہیں پھر بھی وہ درود شریف پڑھ کر اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل کرتے ہیں لہذا ہم ان فرشتوں سے زیادہ مستحق اور اولی ہیں کہ درود شریف پڑھ کر قرب حق حاصل کریں۔"

سعادة الدارين)

۲۰) حضرت امام خواجه حسن بهر کی قدس ره: خواجه حسن بهری قدس ره فرمات بین که جو شخص چا بهتا موکه اسے حوض کر ترسے بھر کر جام پلائے جائیں تووہ یوں درود پاک پرها کرے: اُللّٰهُمَّ صُلِّ عَلَیٰ مُحَمَّدٍ وَاٰلِهِ وَاَصْحَابِهِ وَ اَزْوَاجِهِ وَ اَوْلاَدِهِ وَ قُزَرِیّتِهِ مِنْ مُرَدِّ اِللّٰهِ مُرَدِّ اِللّٰهِ مُرَدِّ اِللّٰهِ وَاَصْحَابِهِ وَ اَزْوَاجِهِ وَ اَوْلاَدِهِ وَ قُزَرِیّتِهِ مِنْ مُرَدِّ اِللّٰهِ مُرَدِّ اِللّٰهِ مُرَدِّ اِللّٰهِ مُرَدِّ اللّٰهِ مَا مُرْدِّ اللّٰهُ مُرَدِّ اللّٰهُ مُرَدِّ اللّٰهُ مُرْدِّ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهُ مُرَدِّ اللّٰهُ مُرَدِّ اللّٰهُ مُرَدِّ اللّٰهُ مُرَدِّ اللّٰهُ مُرَدِّ اللّٰهُ مُرْدِيلًا اللّٰهُ مُرَدِّ اللّٰهُ مُرْدِيلًا اللّٰهُ مُورِّ اللّٰهُ مُرْدِيلًا اللّٰهُ مُرْدِيلًا اللّٰهُ مُرْدِيلًا اللّٰهُمُ مُرَدِيلًا اللّٰهُ مُرْدِيلًا اللّٰهُ مُرْدِيلًا الللّٰهُ مُرْدِيلًا اللّٰهُ اللّٰ اللّٰهُ مُلْدُولًا اللّٰهُ مُنْ اللّٰهُ الللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ الللّٰهُ اللّٰهُ الللللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ الل

يُ ماكر عن اللَّهُمُّ صَلِّ عَلَى مُكَمَّدٍ وَالهِ وَاصْحَابِهِ وَ اَذْوَاجِهِ وَ اَوْلاَدِهِ وَ دُرِّيَّتِهِ وَاهْلِ بَيْتِهِ وَ اَصْهَا رِهِ وَانْصَارِهِ وَاشْيَاعِهِ وَمُحِبِّيْهِ وَ عَلَيْنَا مَعَهُمْ اَجْمُعِيْنَ يَا اَرْحَمُ الرَّاحِمِیْنَ "(نامة الجالی)

(ترجمہ: اے اللہ! حضور محمہ صلی للہ علیہ قالو کم پر اور آپ صلی للہ علیہ قالو کم کی آل اور آپ صلی للہ علیہ قالو کم کے اصحاب آپ صلی للہ علیہ قالو کی بیپیوں پر اور آپ صلی للہ علیہ قالو کم کی اولا داور آپ صلی للہ علیہ قالو کم کی دریت اور آپ صلی للہ علیہ قالو کی خربیت اور آپ صلی للہ علیہ قالو کم کے اہل ہیت پر اور آپ صلی للہ علیہ قالو کم کے سرالی رشتہ داروں پر اور آپ صلی للہ علیہ قالو کم اور آپ صلی اللہ علیہ قالو کم کے افسار اور آپ صلی اللہ علیہ قالو کم کے فدایوں پر اور آپ صلی اللہ علیہ قالو کم سے حبت کرنے والوں پر اور ان سب کے ساتھ ہم تمام پر درود بھیج اے سب سے زیادہ رحم فرمانے والے!)

(۲) امام فخر الدین رازی علیه الرحه: راس المفسرین امام فخر الدین رازی علیه الرحه فرماتے ہیں کہ "فخر دوعالم سلی شعلیة الاحمار پر درود پڑھنے کا تھم اس لئے دیا گیاہے کہ روح انسانی جو فطری طور پر ضعیف ہے وہ اللہ تعالی کی تجلیات قبول کرنے کی صلاحیت پیدا کر لے۔ جس طرح سورج کی کرنیں مکان کے روشن دان سے اندر جھا نکتی ہیں تو اس مکان کے درود بوار روشن نہیں ہوتے لیکن اگر اس مکان کے اندر پانی کا طشت یا آیئند رکھ دیا جائے اور آفتاب کی

کر نیں اس پر بڑیں تواس کے عکس سے مکان کی چھت اور درود یوار چیک اٹھتے ہیں۔ یوں ہی امت کی روحیں اپنی فطری کمزوری کی وجہ سے ظ<sup>ا</sup>مت کدہ میں پڑی ہوئی ہیں۔وہ نبی کریم صلی لله علیه قالوسلم کی روح انور سے نکلنے والی سورج سے بھی روشن تر نور انی کر نوں سے روشنی

حاصل کر کے اپنے باطن کو جیکا لیتی ہیں اور یہ فائدہ درود شریف سے ہو تاہے "(معارج النوة) ۲۲) امام شعرانی قدس سره: امام شعرانی قدس سره نے درود شریف کی کڑت کی کم ہے کم

مقدار کے متعلق فرمایا کہ 'دبعض علماء کا قول ہے کہ یہ تعداد سات سو( ۰۰ مے )بار دن میں اور

سات سو( ۵۰۰ )بار رات میں روزانہ کے اور بھن علماء نے کہا کے کژت کی کم سے کم مقدار تین سو پچاس (۳۵۰) باردن میں اور نین سو پچاس (۳۵۰)بار رات میں روزانہ ہے۔"

۲۳) علامه اسماعیل حقی علیه الرحمه: تفسیر روح البیان کے نامور مصنف ومفسر علامه

اساعیل حقی علیہ الرحمہ نے فرمایا کہ 'مبقول بزرگان دین توبہ کرنے والے کو چاہئے کہ وہ توبہ کے وقت عاجزی کرے اور محبوب خداصلی مله علیواله کلم پر درود شریف پڑھے کیوں کہ آپ ہر نبی اور

ہر ولی کے شفیع ہیں اس لئے حضرت آدم علیہ السلام نے بوقت توبہ اللہ تعالی کے بارے میں اسك حبيب صلى مندعلية الديملم كاوسيليه بيش فرمايا تقاله "(روح البيان)

٢٢) مكلاً معين كاشفى عليه الرحمه: مكلاً معين كاشفى عليه الرحمه في فرماياكم "الله تعالى غني

اور غیر مختاج ہونے کے باوجوداپنے محبوب صلی لله علیة الدّ کلم پر درود مجھے مہاہے۔ لہذا مومنین کے

کئے زیادہ درود شریف پڑھناضروری ہے کیول کہ وہ محتاج بھی ہیں اوربے نیاز بھی نہیں ہیں۔" (معارج النوه)

علامه فاسي عليه الرحمه: مطالع المسرات مين علامه فاسي عليه الرحمه رقمطراز بين كه " الله تعالیٰ نے بعدوں کے لئے درود شریف کواپنی رضااور اپنے قرب حاصل کرنے کا سبب بنایا ہے۔ لہذا جو شخص جتنا درود شریف زیادہ پڑھے گا آتا ہی وہ رضاو قرب اللی کا ذیادہ حق دار ہوگا۔
اسکے گناہ بخش دیئے جائیں گے۔ اور وہ پاکیزہ سیرت اور روشن دل ہو جائے گا۔"(مطالع المرات)

۲۲) مولانا الولیث سمر فندی علیہ الرحمہ: نامور فقیہ علامہ الولیث سمر فندی علیہ الرحمہ
فرماتے ہیں کہ " درود شریف میں شفاعت کی نوید ہے۔ اس میں بخشش ہے اور اللہ تعالیٰ کی
طرف سے بدے پر رحمتین ہیں۔" رہیۃ العالین)

کرمائے ہیں کہ درود کر بھے ہیں ساما وی کو بیر ہے۔ ان یاں کی ہے اور القد تعالی کی طرف ہے ہندے پر حمین ہیں۔ "رہیۃ العالین)

کوکوئی حاجت پیش ہو تو وہ ایک ہزار مرتبہ پوری توجہ کے ساتھ نبی کریم صلی اللہ علیۃ الوالمین)

مریک بڑھ کر اللہ تعالی سے دعاما عگے۔ انشاء اللہ تعالی حاجت پوری ہوگی "(جۃ اللہ علی العالمین)

مریک بڑھ کر اللہ تعالی سے دعاما عگے۔ انشاء اللہ تعالی حاجت پوری ہوگی "(جۃ اللہ علی العالمین)

مریک بڑھ کر اللہ تعالی سے دعاما عگے۔ انشاء اللہ تعالی حاجت پوری ہوگی "رجۃ اللہ علی العالمین)

مریک بڑھ کر اللہ تعالی سے دعالکھتے ہیں کہ "اے اللہ! میرے پاس کوئی ایسا عمل نہیں ہے دکہ تیری بارگاہ کے لائق ہو۔ میرے سارے اعمال میں کو تا ہیاں اور نیت کی خرابیاں ہیں۔ جو کہ تیری بارگاہ کے دربار میں کھڑے ہو کر سوائے ایک عمل کے اور وہ ہے تیرے حبیب صلی اللہ علیۃ آلاؤ کم کے دربار میں کھڑے ہو کر نمایت اعسار عاجزی اور محتاجی کے ساتھ درود شریف وسلام کا تحفہ حاضر کرنا۔ جمھے سچا بھین ہو کی کہی (درود شریف وسلام والا) عمل تیری بارگاہ میں قبول ہو گا۔ اس عمل کے در باراکگاں ہوجانے کاہر گزہر گزکوئی راستہ نہیں ہے۔ "(اخبار الاخیار)

۲۹) علامہ صادی علیہ الرحمہ: علامہ صادی علیہ الرحمہ رقمطراز ہیں کہ "درودشریف انسان کوشنخ (مرشد) کے بغیر اللہ تعالیٰ تک بہنچادیتا ہے۔ کیوں کہ باقی اذکار میں شیطان دخل ڈالا کر تا ہے۔ اس لئے مرشد کے بغیر جیارہ نہیں لیکن درودشریف میں مرشد خود سرکار دوعالم صلی لله علیه آلوئیلم ہیں۔ لہذا شیطان اس عمل میں دخل نہیں ڈال سکتا"۔ (سعادۃ الدارین)

۳۰) امام سخاوی علیہ الرحمہ: حافظ امام شمس الدین سخاوی علیہ الرحمہ سے منقول ہے کہ "ایمان
 کے راستوں میں سے سب سے بردار استہ حضور رسول اکرم صلی لله علیة آلوہ کم پر درود شریف

پڑھناہے۔ محبت کے ساتھ 'اوائے حق کی خاطر 'تعظیم و تو قیر کے لئے درود شریف پڑھنے پر ہمیشہ پابند کی کرنامیہ اوائے شکر ہے۔ رسول اکر م صلی اللہ علیہ قالة سلم کا تو شکر اواکر ناواجب ہے کیوں کہ آپ صلی اللہ علیہ قالة سلم ہی دوزخ سے کہ آپ صلی اللہ علیہ قالة سلم ہی دوزخ سے ہماری نجات کا اور ہمارے جنت میں جانے کا ذریعہ ہیں آپ صلی اللہ علیہ قالة سلم ہی ہمارے معمولی معمولی کا مول میں عظیم کا میافی حاصل کرنے کا اور ہمارے شاند ار اور بلند مر اتب حاصل کرنے کا اور ہمارے شاند ار اور بلند مر اتب حاصل کرنے کا وسیلہ بھی ہیں۔ "(سعادة الدارین)

۳۱) علامه عراقی علیه الرحه: علامه عراقی علیه الرحه فرماتے ہیں "اے میرے عزیز! تواس ذات پاک پر درود شریف پڑھنے کی کشت کر جو سارے سر داروں کے سر دار ہیں اور وہ سعاد تول کی کان ہیں کیول کہ آپ صلی اللہ علیہ آلوسلم کی ذات والا صفات پر درود شریف پڑھنا خوشیوں کے حاصل کرنے کا اور ہر فقصان پنچانے والی چیز سے بچنے کا ذریعہ ہے۔ نیز نفیس ترین رحمتوں کے حاصل کرنے کا اور ہر نقصان پنچانے والی چیز سے بچنے کا ذریعہ ہے "(سعادة دالدرین)

۳۲) علا مدا قلیشی علیہ الرحہ: علامہ اقلیشی علیہ الرحمہ فرماتے ہیں کہ "شفیح اعظم صلی للہ علیہ آائے تلم کی ذات باہر کات پر درود شریف پڑھناوہ تجارت ہے جس میں نقصان نہیں۔ اے میرے عزیز! تو درود شریف سے مضبوطی کے ساتھ وابستہ ہو جاکہ اس کی ہر کت سے تیرے عمل پاکیزہ ہول گے۔اور تیری بڑی امیدیں ہر آئیں گی اور قیامت کے دشوار ترین دن کی وحشتوں سے توامن میں رہیگا۔" (القول البدیج، سعادة الدراین)

سوس) او العباس بیجانی علیه الرحمه: او العباس بیجانی علیه الرحمه کا قول ہے کہ "رسول اکرم سلی مند علیہ قال ہے کہ "رسول اکرم سلی مند علیہ قال ہے کہ "فرم سلی مند علیہ قاله میں کر درود شریف پڑھنا ہر بھلائی کی گنجی ہے بعنی غیوب و معارف کی گنجی ہے۔ لہذا جو شخص اس سے الگ ہو کر کٹ گیا تو اس کو حق تعالیٰ کے قرب سے بچھ حصہ نہیں ملے گا۔" (سعادۃ الدرین)

۳۳) شاہ عبد الرحيم عليه الرحمہ: مولانا شاہ ولى الله محدث دہلوى عليه الرحمہ کے والد ماجد

مولانا شاہ عبدالرجیم علیہ الرحمہ فرماتے ہیں کہ" ہم نے جو کچھ بھی پایا ( یعنی دنیاودین کی نعمتیں)وہ سب کاسب درود شریف کی برکت سے پایا۔" (قول الجیل)

۳۵) مولانا تو كل شاہ عليه الرحمہ: مولانا توكل شاہ عليه الرحمہ نے فرَ ماياكه "بلائيں جب نازل ہوتی ہيں تو گھروں كار ُخ كرتی ہيں مگر جب وہ درود شريف پڑھنے والے كے گھركی طرف آتی ہيں تو درود شريف پڑھنے والے كے خادم فرشتے ان بلاؤں كواس گھر ميں آنے نہيں ديت بلحہ ان بلاؤں كو پڑوسيوں كے گھروں سے بھی دور بھگاد ہے ہيں۔ "(ذر خبر) منتی دین علیہ الرحمہ: شخ عبد العزيز تقی الدين علیہ الرحمہ سے اللہ ميں علیہ الرحمہ سے

۳۳۱) ۔ یع عمبد العزیز علی الد"ین علیہ الرحمہ: یع عبد العزیز تھی الدین علیہ الرحمہ سے منقول ہے کہ "ساری نفل عباد توں سے افضل درود شریف ہے۔" ( نزہمۃ الناظرین )

سائن خواجیہ عطاء اللہ علیہ الرحمہ: خواجہ عطاء اللہ علیہ الرحمہ نے فرمایا کہ "جو شخص نماز وردہ (نفل) نہیں ادا کر سکتا اس کو چاہئے کہ وہ کثرت سے ذکر اللی کرے اور رسول مقبول صلی للہ علیقال وسلی اللہ علی اللہ علیقال وسلی اللہ علیقال وسلی اللہ علیقال وسلی اللہ علی علی اللہ علی ال

صلی لندعلیة الوسلم پر کثرت سے درود شریف پڑھے کیوں کہ حضور سرور کا بنات صلی لندعلیة الوسلم نے فرمایا جو کوئی مجھ پر ایک بارپر درود شریف پڑھے اس پر اللہ تعالی دس درود بھیجتا ہے۔ تواس کا پیہ

ا یک بار کا درود شریف اس کی عمر بھر کی ساری نیکوں سے وزنی ہو گا۔ اے عزیز! تو درود شریف پڑھے تو گاا پی وسعت کے مطابق اور اللہ جل شانہ ' جھھ پر رحت بھچے گاا پی شان ربوبیت کے

مطابق جس کا ندازہ بھلا کون کر سکتاہے۔"(سعادۃ الدرین)

۳۸) سیخ عبد العزیز دباغ علیه الرحمہ: شخ عبد العزیز دباغ علیه الرحمہ کا قول ہے کہ "جی اکرم صلی ملته علیہ الاقلام پر ہر ایک شخص کی جانب سے درود نثر یف قطعی طور پر قبول ہے اس میں کوئی شک نہیں کہ آپ صلی ملته علیہ قالوملم پر درود نثر یف پڑھنا تمام اعمال سے افضل ہے۔ اور بیہ ان فرشتوں کاذکر ہے جو جنت کے اطراف رہتے ہیں۔" (تماب البریز)

۳۹) سیخ احمدروادی علیه الرحمه بیخ نورالدین شعر انی کاروزانه و ظیفه دس بزار (مرتبه درود شریف) تقاور شخ احمدروادی علیه الرحمه روزانه چالیس بزاربار درود شریف پڑھا کرتے تھے۔ ایکبار انهول نے

فرمایا کہ جمارا طریقہ ہے کہ ہم نمایت کثرت سے حضور صلی ملا علیة آلؤ ملم پر درود شریف پڑھتے ہیں۔ یمال تک کہ میداری میں حضور صلی مٹدعلیۃ الڈسلم ہمارے ساتھ بیٹھتے ہیں اور ہم حضور صلی مٹدعلیۃ آلہ وسلم کے ساتھ صحابہ کی مانند ہم نشین ہوتے اور آپ سے اپنے دین کے متعلق پوچھتے ہیں اور ان احادیث کے متعلق جنھیں حفاظ حدیث نے ضعیف قرار دیاہےوہ ہمارے یاس ہوتی ہیں اور ان کے بارے میں ہم آنخضرت صلی لله علیة الوسلم کے ارشاد کے مطابق عمل کرتے ہیں۔"(افضل السلاة) ١٠٤ ابو سليمان دار الى عليه الرحمه : ابو سليمان دار انى عليه الرحمه فرمايا كه ''جو تتخص الله سے اين حاجت جاہے اسے چاہئے کہ اس کا آغاز نبی کریم صلی لٹدعلیۃ الوہلم پر درود شریف ہے کرے پھر اپنی حاجت طلب کرے اور دعا کو درود شریف پر ہی ختم کرے کیوں کہ رب کریم سے یہ تو قع ہر گز نہیں کی جاسکتی کی اول و آخر کے دونوں درود تو قبول کرے اور جو کچھ دعاان دونوں کے در میان باسے لوٹادے۔" (افضل الصلاة) اس ) علامه ابن حجر عليه الرحمه: علامه ابن حجر عليه الرحمه ايني تصنيف ومحتاب الزواجر عن اقتراف التحابرُ "میں رقمطراز ہیں کہ "جبیرہ گناہوں کاشار ساٹھ (۲۰)ہے اوران تمام کبائر کے در میان سب سے زیادہ شدید کبیرہ گناہ آگر ہے تو نہی ہے کہ حضور نبی الامی صلی للہ علیہ قالوملم کا نام س كر درود شريف نه ريرها جائے۔" (الزواجر)

## چوتھاباب

## فضائل درود شريف واقعات كى روشنى ميس

 ا) گدھا جیسا چیرہ بدل کر نورانی ہو گیا: حضرت نضیل بن عیاض رحمۃ اللہ علیہ حضرت سفیان توری دحمة الله علیہ سے روایت فرماتے ہیں کہ میں جج کیلئے حرم شریف میں پہنچا جہال میں نے ا کیشخص کو دیکھا کی وہ رسول اللّٰہ صلی للہ علیہ قالوسلم پر درود شریف کاور دہر ہر جگہ کرتا جارہاہے' حرم یاک میں 'طواف کعبہ میں 'سعی صفاومروہ میں' عرفات میں منی ومز دلفہ میں غرض ہر مقام بروہ صلوت رسول میں مشغول ہے۔ میں نے اس شخص سے پوچھا کہ "اے دوست! ہر مقام کے لئے الگ الگ مقال ہے۔ کیابات ہے کہ تم نہ تلبیہ کہتے ہو 'اور نہ کسی مقام پر دعا یڑھتے ہواور نہ کسی جگہ نمازادا کرتے ہو 'سوائے اس کے کہ رسول اکرم صلی نشعلیة الاہلم پر درود ہی درود برصے چارہے ہو؟" اس شخص نے جواب دیا کہ 'میں ایک واقعہ کے سبب سے اسی ایک کام میں مصروف ہوں "اس واقعہ کے بارے میں میرے یو چھنے پر اس نے کما کہ "میں خراسان سے اپنے عمر رسیدہ والد کے ہمراہ حج کے لئے روانہ ہوا۔ جب ہم کو فہ پہنچے تو میرے والد ماجد کی طبیعت اس قدر ربجو گئی که رات کو انقال فرما گئے۔ میں نے ان کے چمرے کو ایک عادر سے ڈھائک دیا۔ بعد میں جب میں نے جادر ہٹائی تودیکھاکہ والد کی صورت گدھے کی صورت میں بدل گئی ہے۔ میں بہت پریشان اور نادم تھاکی میری آنکھ لگ گئی۔خواب میں یکا یک ایک حسین وو ککش بزرگ تشریف لائے جن کے چمرہ پر نقاب تھا۔ اپنے چېرہ سے نقاب ہٹا کر انہوں نے میرے غم کے بارے میں دریاف کیا۔ مجھ سے واقعہ کی تفصیل سننے

کے بعد وہ نورانی چیر ہو لباس والے بزرگ میرے والد کے باس آئے اور حیاد ر کے اوپر سے منہ پرہاتھ پھیر دیا جس کے ساتھ ہی میرے والد کا چبرہ بے حد خوبصورت اور چیکیلاین گیا۔ میں نے دوڑ کرچود ھویں کے جاند کی طرح خوب صورت چہرہ والے بزرگ سے یو حیما کہ '' آپ کون ہیں ؟ "جواب ملامیں محمد مصطفیٰ ہول۔" حالت بیقر اری میں ان کی جیادر مبارک کے وامن کو مضبوطی ہے تھام کر سوال کیا کہ خداکی قتم ' آپ مهربانی فرماکر مجھے اس معاملہ ہے مطلع فرمایئے تو حضور آقائے نامدار صلی ملہ علیہ آلائے کم نے فرمایا کہ" تیر اباب سود خور تھااور خدائے یاک کا حکم ہے کہ جو سود کھا تاہے ' موت کے بعد اس کی صورت دنیا میں یاآخرت میں گدھے کی صورت بن جائے گی۔ تمھارے والد کے حق میں بھی نہی ہوالیکن تمھارے والد ہر رات آرام کرنے سے پہلے مجھ پر سو(۱۰۰)بار (بعض کتب میں '۴۰۰' بار) درود شریف پڑھنے کے عادی تھے ان کی موت کے بعد امت کے اعمال میرے سامنے پیش کرنے والے فر شتوں میں ہے ایک فرشتہ نے مجھے اس کی خبر دی تو میں نے اللہ تعالیٰ کی جناب میں عرض کی کہ رب العالمین مجھ پر درود شریف بھیجے والے کود نیامیں اس بری حالت سے ذکیل نہ فرما۔ خدائے ستارو غفار نے میری بات رکھ لی اور تم نے دیکھ لیا کہ تمھارے والد کا چرہ پہلے سے زیادہ حسین و منور ہو گیاہے۔'' لہذا ثابت ہو تا ہے کہ موت کے بعد ذات دنیوی واخروی سے نجات کا باعث پخر ت درود شریف سے بڑھ کر کوئی دوسر امفیداور افضل عمل نہیں ہے۔

(سعادة الدارين ـ رونق المجالس \_ محبوب القلوب \_ خير الموانس)

٧) فاسق و فاجركى مغفرت: حضرت شخ خوبد كى عليه الرحمه عبد الله عليه الرحمه عبد الله عليه الرحمه على معتقرت عبد الله عليه الرحمه على كم جم ايك ايسے مخض سے واقف تھے جوباد شاو وقت كا خدمت گار تھاليكن فتى وفي ورميس مبتلار بتاتھا۔ اس كى وفات كے بعد ايك رات ميس نے خواب ميس اسكواس حالت ميں ديكھا كه مركار دوعالم صلى لله علية الوسلم كے ہاتھ ميس اس كا ہاتھ ہے۔ ميس نے عرض كى

یارسول انگلطی نشطیة آلوسلم! بید تو فاسقول میں سے تھا تو حضور شفیج المذنبین صلی نشطیة آلوسلم نے فرمایا" بید شخص گو گناہوں میں مبتلا تھالیکن ہر رات آرام کے لئے اپنے بستر پرآتے ہی مجھ پر ایک ہز اربار درود شریف بھیجا کرتا تھا۔ صرف مجھ پر کثرت صلوت کے وسیلہ ہے اس کو بید مرتبہ نصیب ہوا ہے۔ میں نے بارگاہ اللی میں اس کی شفاعت کر دی اور باری تعالیٰ نے اس کو آزاد کر دیا۔ کیوں کہ مجھ پر بھیجے گئے درود گناہوں کو اس طرح تباہ کر دیتے ہیں جس طرح آگ کئڑی کویا ٹھنڈ لپانی آگ کو فناکر دیتے ہیں۔"(درالناصحین)

لکڑی کویا ٹھنڈ اپائی آگ کو فناکر دیتے ہیں۔ "(درالناصین)
س اس فتم کا ایک واقعہ حضرت شخ عبدالواحد بن زیدرضی اللہ عنہ سے بھی منقول ہے کہ آپ نے اپنے ایک پڑوسی کو زندگی میں حالت خواب میں دیکھا کہ سرکار دوعالم صلی للہ علی والوہ میں اس کا ہم و سے اسکی اللہ تعالیٰ سے شفاعت فرمار ہے ہیں کیونکہ وَ و روز انہ ایک ہز اربار درود شریف سونے سے پہلے پڑھا کرتا تھا۔ اس پڑوسی نے صبح میں شخ عبد الواحد رضی اللہ عنہ کے پاس آگر توبہ کرلی کہ سرکار نے خواب میں الی ہی ہدایت فرمائی ہے۔ الواحد رضی اللہ عنہ کے پاس آگر توبہ کرلی کہ سرکار نے خواب میں الی ہی ہدایت فرمائی ہے۔ (سعادۃ الدارین)

م) عذاب قبر دفع ' نوری تاج عطا: حافظ سخاویؒ فرماتے ہیں کہ ایک عورت نے حضرت امام حسن بھری علیہ الرحمہ سے درخواست کی کہ ''یا شخ میری ایک ہمٹی گذر چکی ہے اسکو خواب میں دیکھنا چاہتی ہو۔'' آپ نے فرمایا ''بعد نماز عشاء چار رکعت نماز اس طرح ادا کرو کہ ہر رکعت میں سور ہ فاتحہ کے بعد سور ہ تکاثر ( یعنی اُلُهاکہ م التّک اُثر م) ایک ایک بار پڑھو۔ کھر دائیں کروٹ پر لیٹ کر نیند آنے تک سر ور کا تنات صلی للہ علیة الوئلم پر درود جھیجتی جاؤ۔'' کھر دائیں کروٹ پر لیٹ کر نیند آنے تک سر ور کا تنات صلی للہ علیة الوئلم پر درود جھیجتی جاؤ۔'' عورت حکم جالائی اور خواب مین بیٹی کو دیکھ لیا مگر اس کو اس عذاب میں مبتلا پایا کہ گندھک کے لباس میں ملبوس ہے 'دونوں ہا تھ جکڑے ہوئے ہیں اور دونوں پاؤں میں ذنجیریں گندھک کے لباس میں ملبوس ہے 'دونوں ہا تھ جکڑے ہوئے ہیں اور دونوں پاؤں میں ذنجیریں

پڑی ہو کی ہیں۔حضرت حسن بھر کی علیہ الرحمہ کی خدمت میں حاضر ہو کی اور خواب میں ویکھی

ہوی سب کیفیت بیان کردی آپ نے فرمایا کہ ''راہ خدا میں حسب طاقت صد قات و خیر ات کرو'بہت ممکن ہے کہ ارحم الراحمین اس کو عذاب سے چھٹکار اعطا فرمادے۔"

رات میں حضر جے ن بھر ی علیہ الرحمہ نے خواب میں دیکھا کہ باغ جنت ہے جہاں

ا کی اس او جمیل دوشیزہ کرسی پر بیٹھی ہوئی ہے جس کے سر پر تاج ہے۔اس لؤکی نے پوچھا اے شخ بھری! کیاآپ نے مجھے پہچانا۔ جواب ملا" نہیں" تواس لڑکی نے کہا" میں اس

عورت کی بیٹی ہول جس کو آپ نے حضور رسول کر یم صلی لله علیه آلد کملم پر درود بھیجتے ہوئے

سو جانے کا تھم فرمایا تھا" آپ نے فرمایا کہ تمھاری مال نے تو تیری کچھ اور ہی حالت بیان کی تھی۔ لڑکی پولی کہ ''میری والدہ نے جو کچھ حالت بتائی تھی وہ صحیح تھی بلحہ ہم جملہ ستر

ہزارافراد اپنی قبروں میں عذاب اللی ہے دوجار تھے کہ اجانک ایک خدار سیدہ بزرگ نے ہارے قبر ستان سے گذرتے ہوئے درود شریف پڑھ کر ہمارے لئے ایصال ثواب کیا۔ جے

اللّٰہ جل شانہ نے قبول فرماکر ہم سب کو اس نیک شخص کے درود شریف کے طفیل مخش دیا۔

اس میں سے مجھے جتنا حصہ نصیب ہوااس کا توآپ خود مشاہدہ فرمارہے ہیں۔

(امام قرطتی کی کتاب التذ کره \_ قول البدیع\_سعادت الدارین\_نزیمة المجالس)

 ۵) بوسه نبوی سے آٹھ دن تک رخسار میں خوشبو: حضرت شخ عبد الحق محدث دہلوی ملیہ الرحمہ رقمطراز ہیں کہ ایک صالح ہزرگ حضرت محمد بن سعد بن مطرف فرماتے ہیں کہ میں نے اپنے پر لازم کر لیاتھا کہ "ہر رات سونے سے پہلے اتنی مقررہ تعداد میں درود

شریف پڑھ کرسویا کرول گا"جس پرروزانہ پابندی کیا کر تا تھا۔ ایک دن میں اپنے گھر کے حصہ میں درود شریف پڑھ کر بیٹھاتھا کہ میری آنکھ لگ گئ۔انقاق سے میری بیوی اس جگہ سوئی ہوئی تھی۔ کیا دیکھتا ہوں کہ خواب میں آقائے دوجہال صلی لله علیدالدہ سلم گھر کے اسی حصہ میں

دروازے سے اندر تشریف لے آئے ہیں اور آپ صلی ملنہ علیوالوسلم کے نور جمال سے سار اگھر

جگمگااتھاہے۔اس کے بعد محبوب کبریا هلی اللہ علیة الوہ کم فرمانے گئے کہ ''اے میرے پیارے امتی!
جس منہ سے تو مجھ پر درود شریف پڑھا کر تا ہے میرے سامنے لے آ' تا کہ میں اس کو بوسہ دول۔"محمد بن سعد علیہ الرحمہ کہتے ہیں کہ گومجھے اپنا منہ پیش کرنے میں شرم محبوس ہوئی لیکن میں نے تعمیل عکم میں اپنار خمار سامنے پیش کردیا۔ حضور صلی اللہ علیة الوہ کم نے میرے رخسار کا بوسہ لیا۔جب میں بید ار ہواتو پورے گھر کو مشک کی خو شبوسے معطر پایا۔اس خو شبوکی مہک کی و جہ سے میری ہیوی مہک رہا ہے باہد وجہ سے میری ہیوی بھی بیدار ہوگئی اور ہم کیاد کھتے ہیں کہ سارا گھر خو شبوسے مہک رہا ہے باہد میرے رخسار سے آٹھ دن تک خو شبو آتی رہی۔

(جذب القلوب - قول البديع - سعادة الدارين)

٢) وول رسى كے بغير كنويس كايانى او براكيا: حضرت امام محدين سليمان جزولى عليه الرحمه کاسیاحت کے دوران شہر فاس کے ایک دیمات میں گزر ہوا۔ نمازِ ظہر کاوفت قریب الختم تھا۔ وضو کے لئے یانی کی بہت تلاش کے بعد آپ ایک کنویں تک ہنچے لیکن وہاں رسی ڈول دستیاب نہ ہوسکا۔ قریب ہی موجود مکان کی کھڑ کی سے ایک آٹھ یانوسالہ لڑکی جویانی کے لئے آپ کی بے چینی کا حال اپنی آئکھوں سے دکھ رہی تھی وہ باہر نکل آئی اور آپ کی مشکل حل کرنے کی خاطر کچھ پڑھ کراس نے اپنالعاب دہن اس کنویں میں ڈال دیا جسکے ساتھ ہی یانی جوش مارتے موتے او پر تک آ پنجااور چارول طرف بھے لگا۔ آپ نے وضو کیااور نماز ظهر سے فارغ مونے کے بعد اسی لڑکی کے گھر جاپنیچے 'وستک دی اور لڑکی سے یوں بمکلام ہوئے۔'' پیاری ہیٹی! تحجے خداکی فتم ہے جس نے تجھ کو پیدا کر کے بیر ہدایت دی۔ میں تحجے خدا کا 'تمام نبیوں کااور محمدر سول صلی ملنه علیهٔ آلهٔ ملم کاواسطه دبیتا هول جن کی شفاعت کی توامیدوار ہے۔ میہ بتادے کہ تجھے یہ درجہ کس طرح حاصل ہوا۔"لڑ کی نے جواب دیااگر آپ اس قدر بڑی قشم نہ دلاتے تومیں ہر گزنہ بتاتی۔ یہ سب دراصل ایک درود شریف کی تا نیر ہے۔ آپ مختلف درودوں کو

کیجا کریں اور میرے پاس لے آئیں 'اگریہ درود شریف اس میں شامل رہا تو اس کی نشاند ہی کردول گی۔ چنانچہ اس لڑکی کی خواہش پرآپ اینے وطن واپس ہوئے اور درود شریف کے مختلف صغے جمع کرنے میں مصروف ہو گئے اور ایک سال کے بعد جا کر اسی لڑ کی کو سب درود سناڈالے لیکن بیتہ جلاکہ مطلوبہ وہ خاص درود شریف اس میں شامل نہیں ہے۔آپ پھر اپنے گھر واپس ہوئے اوراس طرح ہر سال درودوں کو جمع کرتے جاتے اوراس لڑکی کے دیمات پہنچر اسے سناما کرتے تھے۔آخر کارآٹھویں سال لڑ کی نے نشاند ہی کرتے ہوئے خوش خبری دی کہ ہال وہ مبارک درود نثر نیف یمی ہے جس کی تلاش و جنتجو میں آپ ایک عرصہ ہے سر گر دال تھے اور جس کاور د کرتے کرتے میں اس مرتبہ پریپونچی ہوں۔آپ نے لڑکی ہے اس درود نثریف کے پڑھنے کی اجازت حاصل کی اور دل میں شوق پیدا ہوا کہ میں ایک ایسی کتاب تر تیب دول جن میں میرے جمع کردہ سارے درودوں کے ساتھ وہ کنویں والا خصوصی درود شریف بھی شریک رہے جس کو "درود بئری" کے نام سے یاد کیا جاتا ہے کیون کہ عربی میں کنویں کو 'نبر' ' کہتے ہیں۔ درود شریف کے کئی خوب صورت صیغوں پر مشمل شہر و آفاق کتاب ''دلاکل الخیرات 'مہج دنیا کے کونے کونے میں پڑھی جاتی ہے۔ جس کے مولف حضرت محمد بن سليمان جزولي عليه الرحمه بتاريخ ٢١٧ ربيح الاول و ٨ ٨ ه عين نماز فجر ادا کرتے ہوئے سجدہ کی حالت میں واصل بحق ہوئے۔حالات متقاضی ہوئے تو تد فین کے کوئی (۷۷) برس بعد شاہ مراقش نے آپ کے جسد مبارک کو وہاں سے مراقش منتقل کیا۔ آپ کی قبر شریف کھولتے ہی ساراعلاقہ خوشبو سے مهک اٹھا۔ جس وقت جید اقدیں قبر سے برآمد کیا گیا توباکل ایساترو تازه مایا گیا جیسے کہ ابھی ابھی دفن کیا گیا ہے۔اس قدر طویل عرصہ کے بعد بھی آپ کے جسم کے کسی حصہ پر مٹی کا کوئی اثر نہیں تھا۔ آپ کی ریش مبارک اور سر کے بال ایسے ہی د کھائی دیتے تھے جیسے کہ اسی دن تراشے گئے ہوں۔بعض لوگوں نے چیر ہُ انوریر اپنی

ا نگی دباکر اٹھائی توخون بازوسرک کر پھروییا ہی اپنی جگہ آگیا جیسا کہ کسی زندہ آدمی میں واقع ہوتا ہے۔ مراقش کے مشہور قبرستان" ریاض الفردوس" میں واقع آپ کے مرفقہ سے آج بھی مشک کی خوشبوآتی ہے اور رات دن انوار ٹیکتے ہیں۔ (مطالح المرات شرح زروق)

ای ک سیان و بودن ہے در رہ سے رور ہوتا ہے ہیں۔ رحمان ہر انک مرر انک مرکز اول کے مصور رحمۃ للعالمین سلی الدیار کے ایک عاشق صادق اور درود شریف جھیجے والے شیدائی کی و فات کے بعد حیات کی یہ کیفیت ہے تو پھر جس ذاتِ اقد س پر درود شریف بھیجا جاتا ہے اس ذات بایر کات کی حیات بعدوصال کا عالم کیا ہوگا ؟

"محتاج كاجب يه عالم ب مختار كاعالم كيا موكا"

ابو بحر مجاہد علیہ الرحمہ نے جواب دیا کہ بیہ میں نہیں کمہ رہا ہوں بلحہ رات میرے خواب میں خواب میں حضور سرورکو نین صلی اللہ علیہ قال میں نفیس خود کھڑے ہوگئے اور ان کو سینے سے جس کے ساتھ ہی رسول مقبول صلی اللہ علیہ قال وہ کم نفیس خود کھڑے ہوگئے اور ان کو سینے سے لگانے کے بعد ان کی آنکھوں کے پچھو سہ لیا۔ میں نے عرض کی کہ یارسول اللہ صلی اللہ علیہ قال وہ کم اس کے تاب کہ بیت تو آپ ملی للہ علیہ قال وہ کم اس کے خرمایا" ہاں وہ ہمیشہ بعد نماز اس آیت کریمہ کی تلاوت کرتا ہے۔

لَقَد جَا ءَ كُمُ رَسُولٌ مِّنُ اَ نُفُسِكُمُ عَزِينٌ عَلَيْهِ مَا عَنِتُّمُ حَرِيُصٌ عَلَيْكُمُ بِا لُمُومِنِيْنَ رَءُ وَفَ رَحِيمٌ "(توبـ٨٣)

(ترجمہ: بے شک تمھارے پاس مجھی میں سے ایک رسول آئے جن پر تمھارامشقت میں پڑھناگرال ہے۔ تکھاری بھلائی کی نمایت چاہنے والے ہیں۔ مومنوں پر نمایت مهربان اور رحم فرما ہیں) پھراسکے بعد مجھ پر درود بھیجتا ہے۔ (سعادۃ الدارین)

(۸) درود شریف پر کتاب کھنے کا انعام: شخ احمد بن ثابت مغربی علیہ الرحہ نے فرمایا کہ " میں نے درود شریف کی جوبر کات دیکھی ہیں ان میں سے ایک یہ بھی ہے کہ میرا ایک دوست فوت ہو گیا جے میں نے خواب میں دیکھا تواس سے اسکے احوال کے بارے میں دریافت کیا۔ اس نے کہا کہ اللہ تعالی نے مجھ پر رحم فرمایا اور اپنے فضل و کرم سے عزت واکرام عطافرمایا ہے۔

پھر میں پوچھا" بھائی! کیا آپ پر ہماراحال بھی بچھ ظاہر ہواہے یا نہیں" تواس نے جواب دیا۔"اے بھائی! کچھ بھارت دیتا ہوں کہ حق تعالیٰ کے نزدیک توصدیقوں سے ہے۔ جواب دیا۔"اے بھائی! مختجے بشارت دیتا ہوں کہ حق تعالیٰ کے نزدیک توصدیقوں سے ہے۔ میں نے پوچھا بیر سب کس وجہ سے ہے تواس نے بتایا کی اس وجہ سے کہ تونے درود شریف کے متعلق کتاب لکھی ہے۔(سعادۃالدارین)

9) کتابت میں درود شریف کا لکھنا موجب مقبولیت: لکھنو میں ایک کا تب سے
انہوں نے ایک کا پی اپنیاس رکھی تھی اور ان کی عادت تھی کہ صبح کے وقت جب وہ کتابت
شروع کرتے تو پہلے اس کا پی پر درود شریف لکھ لیا گرتے پھر کتابت کا کام شروع کرتے جب
ان کا آخری وقت آ پہنچا تو آخرت کی فکر غالب ہوئی۔ گھبر اکر کہنے لگے دیکھتے اب وہاں جاکر کیا
ہوتا ہے؟ استے میں ایک مست مجذوب آپہو نچے اور فرمانے لگے "بابا کیوں گھبر اتے ہووہ
کا پی سرکار کے دربار میں پیش ہے اور اس پر "صاد" بن رہے ہیں "۔ یعنی وہی کا پی تمھارے لئے

نجات کاسامان ثابت ہورہی ہے (سیرت النی بعد ازد صال النی)

 ا) درود شریف لکھنے والے کا اعلی مرتبہ: ابن عساکرانی تاریخ حفص بن عبراللہ ملہ الرحمہ سے روایت کرتے ہیں کہ حضرت ابو زرانعہ علیہ الرحمہ کوان کی وفات کے بعد خواب میں دیکھا کہ پہلے آسان پر فرشتوں کے ساتھ نماز میں امامت کررہے ہیں۔ میں نے یوچھا کہ " کھی یہ مرتبہ کیے نصیب ہوا؟" وہ کہنے لگے کہ "میں نے اپنے ہاتھ سے ہزار ہاحدیث نبوی صلی مندعلی وَالدِسلم لکھی ہیں اور ہر حدیث کھتے وقت '' قال رسول اللہ'' کے الفاظ کے بعد «ملی ملاعلہ قال دِملم" تحریر کیا کر تااس سبب سے اللہ جل شانہ مجھ سے راضی اور میرے آ قامحمہ صلیالله علیقالد کم مجھ سے خوش ہوئے اور مجھے بید رجہ فصیلیت عطافر مایا گیاہے۔" (جمج الجوامع) اا) مالی مشکل حل ہو گئی: جس رات کو بی بی رابعہ بصریہ علیہاار حمہ پیدا ہو ئیں تووالدین ا تنے غریب تھے کہ گھر میں چراغ جلانے کے لئے تیل تک نہ تھا۔والدہ نے اپنے شوہر سے کہاکہ فلال پڑوس کے پاس جاکر تھوڑاسا تیل لے آؤ تاکہ چراغ جلاسکیں۔لیکن انہوں نے بیہ عهد کرر کھا تھا کہ میں کسی شخص ہے کچھ طلب نہ کروں گا۔ چنانچہ گھر سے باہر آئے اور بڑوسی کے دروازہ پر ہاتھ رکھ کرواپس آگئے اور اہلیہ سے کہ دیا کہ وہ دروازہ نہیں کھول رہے ہیں۔ ای غم میں وہ درود شریف پڑھتے پڑھتے سوگئے گران کی قسمت جاگ اٹھی تینی حضرت ر سول رحت ملی ملته علیه قاله ملم خواب میں رونق افروز ہوئے جوار شاد فرمارہے تھے: "عَمَّلَین نہ ہو تیری ہیٹی سیدہ ہے جو میری امت کے ستر ہزارافراد کی شفاعت کرے گی اور حکم دیا کہ امیر بھر ہ عیسیٰ زروان کے پاس جاؤاور کا غذیرِ لکھ کراس تک پہنچا دو کہ تو مجھ یہ ہر رات سو(۱۰۰) بار اور جمعہ کی رات چارسو(۴۰۰) بار درود شریف جمیجتا تھا۔ کیا وجہ تھی کہ مجیل جعرات کو تونے درود شریف نہیں پڑھا۔اباس کے بدلے چارسودیناربطور کفارہاس آدمی

AY

کو ادا کردے۔''بیدار ہوئے تو دہ روتے ہوئے اٹھے اوریہ سب کچھ ایک کاغذیر لکھ کر امیر بصر ہ کے پاس دربان کے ذریعہ بھجا دیا۔ خوشی اور احترام کے ملے جلے جذبات کے ساتھ امیریه کہتے ہوئے کہ حضور رسول کریم صلی للہ علیۃ الدسلم کے پیغامبر کو میں اپنے پاس نہیں بلاؤں گابلحہ میں خود جاؤں گااورا پنی داڑھی ہے اس کے درکی خاک رونی کروں گاانھیں اینے ساتھ دربار میں لے آیا۔ پہلے توامیر نے دس ہزار در ہم درویشوں میں بانٹنے کا حکم دیا۔اس شکر انہ میں کہ حضور سر ورِ کا نئات سلی للہ علیہ آلوسلم نے مجھے یاد فرمایا۔ پھر اس نے حکم دیا کہ چار سو (۴۰۰) دینار کی بی رابعہ کے والد کو دیئے جائیں۔ نیزان سے یہ بھی کما کہ خدا کی قتم جب بھی آپ کو ضرورت ہو تو مجھ سے فرمادیا کریں۔اس دا قعہ سے ثابت ہوا کہ جولوگ بار گاہ رِسالت ما ٓ بِلله لله علية الوسلم من درود شريف كالتحفه بهيجة بين آپ ان سے مخو بی واقف بين \_ (تذكرة الادلياء) ۱۲) قرض کی ادائی کا غیبی انتظام : علامه جلال الدین سیوطی علیه ارحمه سے منقول ہے کہ ایک اللہ والے بزرگ تین ہزار دینار کے مقروض ہو گئے۔وقت پر قرض ادانہ کئے جانے کے باعث قرض دارنے قاضی شہر کے پاس عدالت میں مقدمہ دائر کر دیا۔ناداری اور عاجزی کے اظہار پر قاضی نے ایک ماہ کی مہلت دیتے ہوئے قرض کی ادائیگی کا حکم صادر کیا۔وہ اہل الله بزرگ عدالت سے سیدھے مسجد میں آئے اور نمایت عجز وانکسار کے ساتھ رب العالمین کے آگے رونے لگے اور ملسل درود شریف پڑھناشر وع کر دیا۔ستائیسویں رات خواب کی حالت میں انھیں غیب سے ایک نداسائی دی "فکر مت کرو، تھمارا قرض حق تعالیٰ ادا فرمادے گا۔تم وزیز علی بن عیسیٰ کے پاس جاؤاور اس سے محمد و کہ رسول اللہ صلیٰ لله علیواَ اوسلم فرماتے ہیں کہ آپ میراتین ہزار دینار کا قرض ادا کر دیں۔ "خواب سے میدار ہوئے تودل میں خوشی واطمینان محسوس کیالیکن وہ دل ہی دل میں سوچنے لگے کہ اگر وزیر پوچھے کہ تحصارے خواب کے سیح ہونے کا کیا ثبوت ہے تو میں کیا جواب دول گا۔ احی فکر میں تھے کہ دوسری رات خواب میں

پھر زیارت نبوی صلی اللہ علیہ آلا کہ نصیب ہوئی تو وہی حکم صادر ہوا۔ خوشی خوشی بیدار تو ہوئے لیکن وہی خیال ستا تارہا۔ بالآخر تیسری رات پھر خواب میں رسول مکرم صلی اللہ علیہ آلا ہم تشریف لائے اور وزیر کے پاس نہ جانے کی وجہ دریافت فرمائی اور پھر ہدایت فرمائی کہ بطور علامت یا شوت تم وزیر سے یہ کہہ دینا کہ ''اے وزیر!روزانہ بعد نماز فجر آفتاب طلوع ہونے تک کسی سے بات چیت کرنے سے قبل تو پابندی کے ساتھ پانچ ہز اربار درود شریف پڑھا کرتا ہو اور اس راز کو خداوند قدوس اور کراماکا تبین کے سواکوئی اور نہیں جانتا۔'' چنانچہ بیدار ہونے کے بعد صبح وزیر کے سامت جاور اس کے علاوہ ان کے سام خواب بیان کرنے کی ہمت کرلی۔ اور خواب کی سچائی کا ثبوت بھی ظاہر کردیا۔ وزیر خوش ہوااور قرض اداکرنے کی ہمت کرلی۔ اور دیار کی سچائی کا ثبوت بھی ظاہر کردیا۔ وزیر خوش ہوااور قرض اداکرنے کے لئے تین ہز اردینار پیش دیار لاکر دیا۔ اس کے علاوہ ان کے اہل وعیال کے نفقہ کے لئے علیٰدہ تین ہز اردینار پیش دیار لاکر دیا۔ اس کے علاوہ ان کے اہل وعیال کے نفقہ کے لئے علیٰدہ تین ہز اردینار پیش کیا۔ پھر مزید فتم لے لی کہ آیندہ کوئی ضرورت پیش آئے تو ضروراطلاع کر س۔

کیا۔ پھر مزید قتم لے لی کہ آیندہ کوئی ضرورت پیش آئے تو ضروراطلاع کریں۔
خدارسیدہ بزرگ نے قرض اداکر نے کے لئے عدالت میں تین ہزار دینار قاضی عدالت کے سامنے رکھ دیئے اور ساراواقعہ سادیا۔ قرض خواہ تو چیرت زدہ ہوگیا۔ گر قاضی عدالت نے کہا کہ جب یہ بات ہے تو اس قرض کو میں اداکروں گا۔ اس پر قرض وصول کرنے والا بول اٹھا کہ اس سعادت و کرامت کا سب سے زیادہ حقد ار تو میں ہی ہوں۔ لہذا میں نے اس قرض کو اللہ اور اللہ کے رسول ملی شعلیة الوسلم کی خاطر معاف کر دیا ہے۔ قاضی کئے لگا کہ جور قم میں نے اللہ اور اللہ کے رسول ملی شعلیة الوسلم کی خاطر معاف کر دیا ہے۔ قاضی کئے لگا کہ جور قم میں نے اللہ اور اللہ کے حبیب سلی شعلیة الوسلم کے لئے نکالی تھی واپس نہیں لوں گا۔ اس طرح میں خارت نے ابر آیا۔ اور قرض بھی معاف ہو گیا۔ پھر بارگاہ ایزدی میں شکر گزار ہو کر راہ خدا میں صدقہ بھی اداکیا۔ (جم الجوائح۔ جنب القلوب) میں صدقہ بھی اداکیا۔ (جم الجوائح۔ جنب القلوب)

اس کوخواب میں زیارت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ آلہ ہم نصیب ہوئی تو اس نے اپنی پر بیثانی بیان کی۔ حضور رسول اکر م صلیٰ اللہ علیہ آلہ ہم ایوالحن کیسائی کے پاس جاو اور میری طرف سے اسے کہوکہ وہ میم کی پانچ سودر ہم دے۔وہ نیشا پور میں ایک سخی مرد ہے۔ہر سال دس ہزار غریبوں کو کپڑے تقسیم کر تا ہے اور اگروہ تجھ سے کوئی نشانی طلب کرے تو کہدینا کہ تو ہر روز دربار رسالت میں سوبار درود شریف کا تحفہ پیش کر تا ہے۔ مگر کل تجھ سے درود شریف ناغہ ہوگیا تونے نہیں پڑھا۔

وہ شخص ہیدار ہوااور نیشا پور بہنچ کر ابوالحن کیسائی سے اپناسارا حالِ زار بیان کر دیا اور طلب کرنے پر نشانی بھی ہتادی۔ابوالحن نے سنتے ہی فوراسجد ہ شکر ادا کیااور کہا کہ اے بھائی ! یہ تومیرے اور اللہ تعالیٰ کے در میان ایک راز تھا۔ کوئی دوسر ااس راز ہے واقف نہ تھا۔وا قعی کل میں درود پاک پڑھنے سے محروم رہا۔ پھر ابدالحن کیسائی نے دوہزاریا نچ سودر ہم دیتے ہوئے کہا کہ اے بھائی! اس رقم میں سے ایک ہزار در ہم تو میرے آقاصلی للہ علی قال اللہ کی طرف سے مجھے یاد فرمانے کی خوشی اور آپ کے بھارت سنانے کا شکرانہ ہے۔اور ایک ہزار در ہم آپ کے یمال تشریف لانے کا بطور شکرانہ ہدیہ ہے اور باقی پانچ سو در ہم توحضور سرور کو نین صلی مندعلیة الدملم کے حکم کی تعمیل میں حاضر ہیں۔ آخر میں کہنے لگا کہ آئندہ آپ کو جب مجھی کوئی ضرورت پیش آئے تو میرے پاس ضرور تشریف لایا کریں۔ (معارج النبوة) ۳ ا۔ قرض دار کے ضامن سر کار دوعالم سلی شعلیة الدیم الک تاجر بوادولت مند تھاجس کے کاروبار خشکی اور سمندر کے ذریعہ سمکیل پاتے لیکن انقاق سے گردش کے دن آگئے قرضے سر پر چڑھ گئے۔ایک قرض خواہ نے اسے عدالت میں قاضی کے سامنے پیش کردیا۔ قاضی کے پوچھنے پر قرضدار نے معذرت پیش کی کہ اس وقت میرے پاس کو کی چیز نہیں کہ میں قرض اداکر سکوں قاضی نے مطالبہ کیا کہ قرض ادا کرویا پھر ضانت پیش کرو۔

ورنہ جیل خانہ جاؤ۔ کوئی شخص بھی اس کی ضانت دینے تیار نہ ہوا۔ آخر کار قرضدار نے نمایت عاجزی اور ساجت سے کہا کہ اللہ کے نام پرآج رات مجھے پول میں گزارنے کی مملت وی مائے۔ کل میں خود حاضر ہو جاؤل گا۔ اور مجھے بے شک جیل بھیجدینا۔ اس کیلیے بھی جب ضانت ما نگی گئی تو مقروض شخص نے کہا کہ میرے ضامن مدینہ کے تاجدار صلی للدعلیة آلوملم ہیں۔ مقروض گھر آگیا مگر نمایت فکر منداور غم زدہ تھا۔ جسے دیکھ کر اس کی بیوی نے سب یو پیما تو شوہر نے سارا ماجرا سنادیا۔ ہیو ی بڑی خوش عقیدہ عورت تھی جوتیلی دیتے ہوئے کہنے لگی۔"اب پھرآپ غم و فکر کیول کرتے ہو' جسکے ضامن رسول مکرم صلیانڈ علیةالوسلم ہون وہ بھلا کیوں مغموم ویریشان ہو۔"شوہر کی کچھ ڈھارس ہندھ گئی۔رات کو درود شریف پڑھتے پڑھتے وہ توسو گیا گراس کی قسمت جاگ اٹھی کہ خواب میں امت کے غم گسار 'رحمت والے سر کار جلوہ گر ہوئے اور فرمایا کہ تم صبح صبح بادشاہ کے وزیر کے پاس جانا اور اس سے کہنا کہ میمس اللہ کے رسول صلی لله عليه آله ملم نے سلام فرمايا ہے۔ اور حلم ديا ہے كه ميرى طرف سے بانچ سو (۵۰۰) دینار قرضه اداکر دو۔اس کی نشانی ہے ہے کہ اے وزیر! تم محبوب کبریاصلی ملاملہ علی قالد ملم پہر رات (۱۰۰۰) مرتبہ درود شریف پڑھا کرتے ہیں۔ لیکن گزشتہ رات تم غلطی ہے اس شک میں پڑگئے کہ پوراایک ہزار مرتبہ درود شریف پڑھا گیاہے یا نہیں حالا نکہ وہ تعداد پوری ہو گئی تھی۔

وہ قرض دار شخص ہیدار ہوا تو خوشی سے پھولا نہیں ساتا تھا۔ بعد نماز فجر وزیر کے محل پر پہونچا تواس نے پوچھا کہ "تم کون ہواور کہاں سے آئے ہو؟"قرض دار شخص نے جواب دیا۔ میں آیا نہیں ہوں بلعہ بھیجا گیا ہوں۔"جب وزیر نے استفسار کیا" کس نے محص بھیجا کیا ہوں۔"جب وزیر نے استفسار کیا" کس نے محص بھیجا ہے ؟"توجواب دیا کہ "سر ور کا سکات صلی اللہ علیوالوسلم نے مجھے تہمار سے پاس بھیجا ہے تاکہ آپ میر اپانچ کا سود ۵۰۰) دینار کا قرضہ اداکر دیں۔" وزیر کی جانب سے اسکا ثبوت دریافت کرنے پر انہوں

نے حضور صلی للہ علیة الوسلم کی ارشاد کر دہ ہدایت تفصیل ہے بیان کر دی۔

وزیریہ سنتے ہی بے ساختہ اس شخص کو اپنے مکان کے اندر لے گیااور بہترین جگہ بٹھا کر عرض کی۔"ایک بار پھر مجھے میرے آقا کا پیغام سناد بجئے۔"وزیریہ سن کر باغ باغ ہو گیااور اس قرضدار شخص کی دونوں آٹکھول کے در میان پوسہ دیا کہ تم رحمت دوعالم امت کے والی صلی لندعلید آلاد ملم کی زیادت کر کے آئے ہو۔

پھروز بر صاحب نے اس کویانج سو (۵۰۰) دینار دیئے کہ بیآپ کے گھر والوں کیلئے ہیں یا پچ سودینار علیحٰدہ دیۓ کہ بیہ آپ کے پچوں کیلئے مختص ہیں۔ مزید پانچ سو دینار اس خوشخبری سنانے کے لئے دیئے اور پھریانچ سودیناریہ سچاخواب سنانے کے بدلے میں دیئے۔ قرض دار خوشی خوشی عدالت پیونجا تا که قرضه ادا کردے۔اسے دیکھتے ہی قاضی صاحب اٹھ کھڑے ہوئے۔ قاضی صاحب نے اس مقروض کو مودبانہ سلام پیش کیااور کہا کہ رات مدینہ کے تاجدار صلیٰ للہ علیوَالوسلم خواب میں تشریف لائے اور مجھے حکم دے گئے ہیں کہ اس مقروض کا قرضہ ادا کر دول\_اد حر قرض خواہ نے کہا کہ "میں نے اس کا قرضہ معاف کیا اور پانچے سودیناراس کوبطور نذرانہ پیش کر تا ہوں کیوں کہ حضور سر ور کا ئنات صلی لٹدعلیہ آلوسلم نے بچھے بھی یوں ہی حکم دیا ہے۔" ہمر حال وہ شخص خوشی خوشی گھر واپس آگیا جبکہ اس کے پاس تین ہزار ( ۴۰۰۰ ) دینار موجو دیتھے اور اس کا قرض معاف بھی ہو چکا تھا۔ (سعادۃ الدارین ) ۵ ا۔ قرض کی ادائی اورساٹھ ہزار درود شریف کانسخہ: ایک شخص سلطان محمود غزنوی علیہ الرحمہ کے باس آیا اور کما کہ مدت سے میں حضور صلی ملته علیه والدوسلم کی خواب میں زیارت کا آر زومند تھا تا کہ اپناحال دل بیان کروں۔خوش قشمتی سے ایک رات زیارت نبوی صلیاللہ علیوالہ وسلم سے مشرف ہوا تو عرض کیا کہ یار سول اللہ صلی للہ علیہ آلوسلم مجھ پر ایک ہزار دینار قرض ہے

مگر قرض اداکرنے کے موقف میں نہیں ہوں۔ ڈرتا ہوں کہ موت آجائے اور قرض کابار میری گردن بریوں ہی رہ جائے۔آنخضرت صلی مندعایة الدسلم نے فرمایا کہ محمود کے پاس جااور ہزار دینار اس سے لے لے اور وہ نشانی پوچھے تو کہہ دینا کہ اول شب سونے کے وقت تم تمیں ہزار مرتبہ اور آخر شب جاگنے کے وقت تنیں ہزار مرتبہ درود شریف پڑھتے ہو۔ یہ خواب سنتے ہی سلطان رونے لگااور اس کا ہزار دینار قرض ادا کر دیا۔ نیز مزید ایک ہزار دینار بھی اس کو پیش کئے۔ارکانِ سلطنت کواس پر سخت تعجب ہوا تو کہنے لگے کہ آپ تو درود شریف پڑھتے تبھی نظر نہیں آتے اور اگر کو کی رات دن درود شریف ہی درود شریف پڑھنے میں مصروف رہے تو بھی ساٹھ ہزار مرینبہ روزانہ درود شریف نہیں پڑھ سکتا پھر آپ سے بیبات کس طرح ممکن ہے۔ سلطان محمود نے کہا میں نے علمائے کرام سے سنا تھا کہ جب کوئی حسب ذیل درود شریف ایک باربڑھے گا تو گویااس نے دس ہزاربار درود شریف پڑھ لیا۔ چو نکہ میں رات کے پہلے حصہ میں ہی درود شریف تین بار اور رات کے آخری حصہ میں تین بار پڑھا کرتا ہول اور یقین رکھتا ہوں کہ اس طرح میں نے ساٹھ ہزار مرتبہ درود شریف پڑھا ہے۔اس خواب سے علماء كرام كى بات سے ثابت ہوى جس كى تصديق خود ميرے آقائے نامدار صلى لله علية آلة ملم نے فرمادی وه درود شریف سیے:

اَللَّهُمْ صَلِّ عَلَىٰ سَيِدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَىٰ اللِ سَيِدِنَا مُحَمَّدٍ مَّااَخْتَلَفَ الْمُلُوانِ
وَتُعَاقَبُ الْعَصَرَانِ وَ تَكُرَّرَ الْجَدِيْدَانِ وَاسْتَقْبُلُ الْفُرْقَدَانِ وَبَلَغْ رُوْحَ سَيِدِنَا
مُحَمَّدٍ وَ اَرْوَاحَ اَهْلَ بَيْتِهِ مِنَّا التَّحِيَّةُ وَالسَّلاَ مُ ٥ (انوارالعارفين برسائبي بعدادوسال الني)
(رَّجمه: الدالله! وروذ مِن مارك سردار محد (صلى لله عليوالوسم) پراور مارك سردار محد (صلى لله عليوالوسم) پراور مارك سردار محد (صلى لله عليوالوسم) كي آل پرجب تك ون رات بدلتے رہيں 'نمائے آئے جاتے رہيں 'جاند سورج نظتے رہيں اور قطب شالى كاستارہ چكتار ہے۔اور مارے سردار محد (صلى لله عليوالوسم) كى الله كاستارہ چكتار ہے۔اور مارے سردار محد (صلى لله عليوالوسم) كى

روح کواورآپ کی اہلیت کی روحول کو ہمار ادرودو سلام پہنچا۔)

١٦) عبير كے دن تنگدستی خوشی میں تبديل : شخ ايو الحن بن حارث يستَی عليه الرحمه شریعت و سنت کے بڑے ماری تھے اور کثرت سے درود شریف پڑھنے کے عادی تھے۔ان کا ہیان ہے کہ ایک وقت مجھ پر بڑے سخت آزمایش کے دن آئے ' فقرو فاقہ کی نوبت آگئی حتیٰ کہ عید کے موقع پر پچوں کو کپڑے بنانے یا کھانا کھلانے کے لئے بھی کچھ مسیر نہ تھا۔ عید کی رات بڑی پریشانی اور بے چینی کے عالم میں گزری مگر رات دیری گئے کسی نے میر ادروازہ کھٹکھٹا یا۔ دروازہ کھولا تو کافی لوگ قندیلیں ہاتھ میں لئے تھے ان میں سے ایک سفید کپڑے بہنا ہوار ئیس سامنے آیااور بتانے لگا کہ آج رات خواب میں سرورِ کو نین صلی لله علیه آله ملم کی زیارت سے مشرف ہوا جو مجھے حکم فرمارہے تھے کہ" ابوالحن اور اس کے بیجے بروی تنگدی اور فقروفاقہ کے دن گزار رہے ہیں۔ تجھے اللہ تعالیٰ نے بہت کچھ دے رکھاہے۔لہذاان پجوں کیلئے کپڑے اور دیگر ضروریات کا خرچہ دے کر آئتا کہ وہ خوشی سے عید مناسکیں "پھر اس رئیس نے کہا کہ بیرسب سامان عید قبول کیجئے اور میں در زی کوساتھ لے آیا ہوں ذراآپ پڑوں کو بلوائیں تاکہ ان کے کپڑے نیز آپ بروں کے کپڑے سل جائیں۔ صبح ہونے سے پہلے پہلے در زی نے سب تیار کر دیااور شیخ ابوالحس لینٹی علیہ الرحمہ نے اپنے اہل و عیال کے ساتھ خوشی خوشی عيد منائي (سعادة الدارين)

کا) معزول وزیر بحال: علی بن عیسی وزیر نے کہا کہ میں کثرت سے درود شریف پڑھا کر تا تھا۔ انقاقاً مجھے یاد شاہ نے وزارت سے بر طرف کر دیا۔ خواب میں کیاد بھا ہوں کہ دو جمال کے آقا صلی شعلیوالوئلم رونق افروز ہیں۔ میں باادب واحترام اپنی سواری سے اتر اتو حضور ملی شعلیوالوئلم نے فرمایا ''اپنی جگہ واپس چلا جا۔'آگھ کھل گئی اور صبح ہوئی توباد شاہ نے خود مجھے بلایا اوروزارت مجھے سونے دی۔ (سعادة الدارین)

۱۸) جنتی بنے کا آسان نسخہ: ابوالحن بغد ادی نے ابن حامد علیجاالرحمہ کوان کی وفات کے بعد خواب میں دیکھا تو دریافت کیا کہ اللہ تعالی نے آپ کے ساتھ کیا کیا؟ جواب ملا کہ حق تعالی نے ججھے بخش دیا۔ اور مجھ پر رحم فرمایا۔ ابوالحن بغدادی نے کہا کہ مجھے کوئی ایباعمل بتاکیں جبکی وجہ سے میں جنتی ہو جاؤں۔ ابن حامد علیہ الرحمہ نے فرمایا کہ ہزار رکعت نقل نماز پڑھواس طرح کہ ہر رکعت میں ہزار بارہ سور ہ اخلاس پڑھو۔ ابوالحن نے کہا مجھ میں اتنی طاقت نہیں۔ ابن حامد علیہ الرحمہ نے فرمایا اگرہ نہیں کر سکتے تو ہر رات رسول صلی اللہ علیہ آلؤہم پر ایک ہزاربار درود شریف پڑھا کرو۔ (قول البدیع)

 او نے کے دیناروں سے مٹھی بھری ہوئی: ایک بار چند کا فروں کا گروہ ایک جگہ بیٹھا تھا کہ ایک سائل آیااور ان سے کچھ سوال کیا۔ان لوگوں نے مذاق اڑاتے ہوئے سائل سے کہدیا کہ تم علی کے پاس جاؤوہ تہرس کچھ دیں گے۔ چنانچہ سائل جب حضرت مولا علی شیر خدارم الله وجه کے یاس آگریہ سوال کیا کہ میں تنگ دست ہول مجھے بچھ و بجے۔ آپ کے پاس اس وقت بظاہر کو کی چیز نہ تھی لیکن جب پتہ جلا کہ کا فروں کی شر ارت ہے تو آپ نے امی وقت د س بار درود پڑھااور سائل کی تنقیلی پر چھونک کرفرمایا کہ تنقیلی بید کر لواورو ہیں جا کراہے کھولنا۔ جب سائل کا فرول کے پاس گیااور وہاں اپنی مٹھی کھولی تومٹھی سونے کے دیناروں ہے بھری ہوئی نکلی ہے دیکھ کر کئی کا فرمسلمان ہو گئے۔ (راحت القلوب 'ملفوظات پیخ فرید شکر سیج '') ۲۰) خواب کے بعد بید ار ی میں بھی روئی موجود : حفرت ابوحفص حداد علیہ الرحمہ فرماتے ہیں کہ میں مدینہ 'منورہ میں حاضر ہو تواایک وقت ایبا آیا کہ کھانے کو پچھے نہ تھا' سخت بھوک معلوم ہور ہی تھی'چنددن گزرے تو میں بے حد نڈھال ہو گیا۔اوروضہ اقدس پر مرا قب ہو کر کثرت ہے درود شریف پڑھناشر وع کر دیااور عرض کرنے لگا۔ "یار سول الله! این مهمان کو کچھ کھلا ہے ۔ بھوک نے نڈھال کر دیاہے۔ "ای

دوران مجھ پر نیند کاغلبہ ہوا تو سر کار دوعالم صلی لله علیداً اوسلم کی ذیارت سے مشرف ہوا۔ کیادیکا موں کہ سید ناصدیق اکبررضی اللہ علیہ آقاکی دایش جانب سید تا فاروق اعظم رضی اللہ عنہ آپکے بائیں جانب اور سید ناحیدرکرار رضی اللہ عنہ سامنے موجود ہیں۔ مولا علی رضی اللہ عنہ نے مجھے بائیں جانب اور سید ناحیدرکرار رضی اللہ عنہ سامنے موجود ہیں۔ "میں اٹھا اور دست یوسی کی سعادت بلاتے ہوئے فرمایا۔" اٹھ سرکار تشریف لائے ہیں۔" میں اٹھا اور دست یوسی کی سعادت حاصل کی۔ جس کے بعد آقائے تا مدار صلی للہ علید آلو کیلم نے مجھے ایک روٹی عنایت فرمائی۔ میں حاصل کی۔ جس کے بعد آقائے تا مدار صلی للہ علید آلو کیلم کی گئے گئے اور ہوا تو دیکھا کہ باقی آد حمی روٹی میں کھا گئی۔ بیدار ہوا تو دیکھا کہ باقی آد حمی روٹی میرے ہاتھ میں ہے۔ (سعادۃ الدرین۔معباح الکلام)

۲۱) اسی نوعیت کا یک واقعہ کتاب "سیرت النبی بعد ازوصال النبی "میں بھی لکھاہے کہ حضرت محمد بن حسن المجمد علیہ سلم علیہ اللہ علیہ قال میں سے ہیں انھوں نے حضرت محمد بن حسن المجمد بن حسن المجمد بن حسن المجمد بن حسن اللہ علیہ قال میں ایک روٹی عنایت فرمائی۔ انہوں نے کچھ تو کوخواب میں دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ قال میں ایک روٹی عنایت فرمائی۔ انہوں نے کچھ تو

و و ببین دیں دیں کہ سسیۃ ہے ہیں ہیں کھالی اور باقی اپنی کروٹ کی طرف رکھ لی۔ نیند آپ صلی للہ علیة آلة علم کے سامنے خواب ہی میں کھالی اور باقی اپنی کروٹ کی طرف رکھ لی۔ نیند سے بیدار ہوااور آئکھ کھلی توروٹی اسی طرح رکھی ہویپائی۔ (انوار الحنین)

۲۲) ابو الخیر علیہ الرحمہ سے منقول ہے کہ وہ مدینہ منورہ پنچے تو سازو سامان ختم ہو گیا۔

بھوک کی شدت ہونے گئی۔ سلام کے بعد مواجہ شریف میں عرض حال کیا تو منبر کے پاس

نیند آگئی۔ خواب میں زیارت نبوی صلی لله علیدا اوسلم سے مشرف ہوئے تو دیکھا کہ حضور نے بنس

نفیس انھیں ایک روٹی عنایت فرمائی جے وہ خواب ہی میں کھانے لگے نصف روٹی کھائی تھی کہ

آنکھ کھل گئی۔ توبیان کرتے ہیں 'خداکی قتم باقی آد ھی روٹی میر ہے ہاتھ میں موجود تھی۔''

(جَة الله علی لعالمین)

mr) گنه گاریهودی کی مغفرت : بنی اسرائیل کاایک گنه گار شخص ساری عمر فیق و

بجور میں گزار نے کے بعد جب مرگیا تولوگوں نے اسے تھیبٹ کرکوڑے کڑکٹ کی جگہ پھینک دیا۔ حق بعد کی جگہ پھینک دیا۔ حق تعالیٰ نے اپنے کلیم عضرت موسی علیہ السلام پروحی بھیجی" اے بیارے کلیم! ہمارے ایک بندہ کی لاش کو اس کی و فات کے بعد بنی اسر ائیل نے گندگی میں پھینک دیا ہے۔ آپ اپنی قوم کو حکم دیں کہ اسے وہاں سے اٹھالا ئیں۔ تجینرو تکفین کر کے آپ سب کے ساتھ اس کی نماز جنازہ پڑھیں اور تدفین عمل میں لائیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے عرض کی کہ یاللہ! بیہ مخص تو مشہور مجرم تھا پھروہ سز اے بجائے تیری اس عنایت کا مشتحق کیسے بنا؟ فرمان اللی ہو کہ بے شک وہ بڑی سز اوعذاب کا مشتحق تھا لیکن اسنے ایک دن جب تورات کھولی اور اسکے اندر میرے حبیب مجمد مصطفیٰ صلی تلہ علیوا آؤ ہم کا اسم گرامی لکھا ہوا دیکھا تو محبت و عقیدت سے اندر میرے حبیب محمد مصطفیٰ صلی تلہ علیوا آؤ ہم کا اسم گرامی لکھا ہوا دیکھا تو محبت و عقیدت سے اندر میرے حبیب محمد مصطفیٰ صلی تلہ علیوا آؤ ہم کا اسم گرامی لکھا ہوا دیکھا تو محبت و عقیدت سے اندر میرے حبیب محمد مصطفیٰ صلی تلہ علیوا آؤ ہم کی وجہ ہے کہ میں نے اس کے سارے گناہ معاف کردئے۔ (مقاصد السائنین تول البدیے)

تعظیم جسنے کی ہے محد کے نام کی حق نے اس پر آتش دوزخ حرام کی

۲۴) قبر وحشر اور میزان بل صراط پر نور مد دگار: حفرت شخ شبلی علیه ارمه فرماتے بین کہ میرے ایک پڑوی کی وفات کے بعد میں نے جب اسے خواب میں دیکھا تو پوچھا کہ اللہ تعالی نے تیرے ساتھ کیا معاملہ کیا۔ اس نے جواب دیا کہ حضرت کیا پوچھتے ہو۔ بڑے بڑے خوف ناک مر حلوں سے بچھے سابقہ پڑا۔ تکیرین کے سوالات کے وقت مجھ پر اس قدر خطر ناک اور دشوار لمحہ آیا کہ میں سوچ میں پڑھ گیا کہ میر اایمان پر خاتمہ بھی ہواہے کہ نہیں۔ مجھ سے کہا گیا کہ دنیا میں تیری زبان میکار رہی۔ اسی وجہ سے یہ مصیبت تجھ پر نازل ہوئی ہے۔ پھر جب عذاب کے فر شتوں نے مجھ سز او سے کا ارادہ کیا تو کیا دیکھتا ہوں کہ میرے اور ان فر شتوں کے در میان ایک نوری انسان حائل ہو گیا جو کہ نہا ہے۔ سے در میان ایک نوری انسان حائل ہو گیا جو کہ نہا ہے۔ سین و جمیل تھا اور جسکے جسم پاک سے

خوشبوہی خوشبو مہکتی تھی۔ نگیرین کے سوالات کے جوابات وہ جھے پڑھا تا گیا۔ اور میں ان فرشتوں کو جوابات دیتے ہوئے کا میاب ہو گیا۔ آخر میں نے اس نوری پیکر شخص سے دریافت کیا کہآپ کون ہیں ؟ توجواب ملاکہ میں تیر اوہی درود شریف ہوں جو تود نیا میں اللہ تعالیٰ کے پیارے حبیب صلی للہ علیة الوہلم پر پڑھا کرتا تھا۔ اب تو فکر نہ کرمیں تیرے ساتھ رہوں گا۔ قبرو حشر اور میز الن ویل صراط غرض ہر مشکل مقام پر میں تیرے ساتھ رہکر تیری مدد کر تار ہوں کا۔ اور میز الن ویل صراط غرض ہر مشکل مقام پر میں تیرے ساتھ رہکر تیری مدد کر تار ہوں کا۔

۲۵) نور کاستون: عبداللہ بن محمد مروزی علیہ الرحہ کابیان ہے کہ میرے والد ماجد رات کو آپ میں حدیث شریف کی عبارت کوباربار پڑھتے آپ میں حدیث شریف کی عبارت کوباربار پڑھتے ہے۔) توجس جگہ بیٹھ کر عمل کیا کرتے تھے وہاں نور کا ایک ستون نمو دار ہو جاتا جو کہ آسان کی بند یوں تک نظر آتا۔ پوچھا گیا کہ یہ کیسانور ہے؟ جواب ملا کہ حدیث پاک کے متن کوباربار بڑھنے کے وقت جو درود شریف کی کش ت سے تلاوت ہوتی تھی۔اسی درود شریف کانور ہے۔ پڑھنے کے وقت جو درود شریف کی کش ت سے تلاوت ہوتی تھی۔اسی درود شریف کانور ہے۔

۲۲) نزع کے وقت دوز خ سے نجات کی بھارت : خلادین کثیر علیہ الرحہ پر جب نزع کی حالت طاری ہوئی توان کے سر کے نیچے سے ایک کاغذ کا پرچہ دستیاب ہواجس پر لکھا تھا" ھٰذِہ بَر آءً ہُ مِّنُ النّابِ لِخَلَّا یِ بَنِ کَیْنِیْر" یعنی خلاد بن کثیر کے لئے یہ دوز خ سے نجات (کا پروانہ) ہے۔ لوگوں نے ان کے گھر والوں سے پوچھا کہ ان کا عمل کیا تھا؟ تو جواب ملا کہ وہ ہم جمعہ کوایک ہزار (۱۰۰۰) بار درود شریف پڑھا کرتے تھے۔ (تول البدیع)

۲۷) عسل جنازہ کے وقت نجات دوزخ کی نوید: سید محدکر دی علیہ الرحمہ نے محمد نای السین نانا کے بارے میں کھا ہے کہ انہوں نے وصیت کی تھی کہ جب میں فوت ہو جاؤں اور مجھے عسل دینے کا وقت آئے تو چھت سے میرے کفن پر ایک سبز رنگ کا ایک رقعہ گرے گا

جس میں لکھا ہوگا کہ بہآگ ہے محمد کیلئے براء ت نامہ ہے اور اس رقعہ کو میرے کفن میں رکھ دیا۔ چنا نجیہ عسل کے بعد وہ رقعہ گراجس پر لکھا تھا" ھٰذِہ بُراء کُو مُحَمَّدِ بِ الْعَالِم بِعِلْمِهِ مِنَ النَّارِ" یعنی عالم محمد کواسکے علم کی بدولت دوزخ سے یہ نجات (کا پروانہ) ہے اور اس کا غذ کی یہ نشانی تھی کہ جس طرف سے پڑھو سیدھا ہی لکھا نظر آتا تھا۔ میں نے اپنی والدہ ماجدہ سے پوچھا کہ نانا جان کا عمل کیا تھا تو امی جان نے فرمایا کہ "ان کا عمل تھا ہمیشہ ذکر اور درود شریف کی کشرت۔" (سعادۃ الدارین)

۲۸) بد کر دار دولت مند کا ایمان پر خاتمه : امیر المومنین حفرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کی خلافت کے زمانہ میں ایک مالدارآد می کا کر دار اچھا نہیں تھالیکن اسے درود شریف پڑھنے کااس قدر بڑا شوق تھا کہ کسی بھی وقت وہ درود شریف سے غافل نہیں رہتا تھا۔ جب اس کاآخری و فت آیا اور نزع کی حالت طاری ہوئی تو اس کا چمر ہ سیاہ ہو گیا اور اسے بہت زیادہ تنگی لاحق ہونے گئی حتی کہ اس کی اس حالت کو جو بھی دیکھتا تو ڈرجا تا تھا۔اس نے اپنی حالت نزع میں صرف پیے ندادی کہ "اے اللہ تعالیٰ کے محبوب! میں آپ سے محبت رکھتا ہوں اور درود شریف کی کثرت کرتا ہوں''ابھی یہ نداپوری بھی نہ ہوئی تھی کہ اچانک ایک یر ندہ آسان سے اتر ایااور اس نے اپنے پر اس شخص کے چیرے پر پھیر دیا۔ جس سے اس کا چیرہ فورا چیک اٹھا۔اور مشک کی سی خو شبو مہک اٹھی۔اسی اثناء میں وہ کلمہ طیبہ پڑھتا ہواد نیا سے ر خصت ہو گیا۔ جب اس کی تجہیز و تنکفین کر کے قبر کی طرف اس کو لے جایا گیااوراسے لحد میں اتارا گیا تو ہا تف ہے آواز آئی کہ ہم نے اس بدے کو قبر میں رکھنے سے پہلے ہی کفایت کی اوراس درود شریف نے جو میرے حبیب پروہ پڑھاکر تاتھا" اسے قبرسے اٹھاکر جنت پہنچادیا۔ (درةالناصحين)

٢٩ \_ گناهول سے زیادہ تعداد درود شریف کی: ابدالھس کاغذی ملیہ الرحمہ کی وفات

کے بعد انھیں کی نے خواب میں دیکھا تو ہو چھا کہ کیا حال ہے ؟ اور اللہ تعالیٰ نے آپکے ساتھ کیا معاملہ کیا؟ فرمایا کہ "اللہ تعالیٰ نے مجھ پر رخم فرمایا کہ مجھے بخش دیا اور جنت میں بھیجدیا۔"
دیکھنے والے نے پھر پوچھا کہ کس عمل کی وجہ سے آپ کو یہ انعامات حاصل ہوئے تو فرمایا کہ جب میں دربار اللی میں حاضر کیا گیا تو اللہ نے فرشتوں کو فرمایا کہ اس کے گناہوں کو شار کرو جب میں دربار اللی میں حاضر کیا گیا تو اللہ نے فرشتوں کو فرمایا کہ اس کے گناہوں کو شار کرو پیش کر دیے۔ پھر فرمان اللی ہوا کہ اس بندے نے اپنی ذندگی میں میرے حبیب صلی اللہ علیقا اوسلم پر جو درود شریف بھیجا ہے اسے بھی شار کرو۔ فرشتوں نے اسے بھی شار کیا تو گناہوں کے مقابلہ میں درود شریف بھیجا ہے اسے بھی شار کرو۔ فرشتوں نے اسے بھی شار کیا تو گناہوں کے مقابلہ میں درود شریف کی تعداد زیادہ نکلی۔ اس پر مولی تعالیٰ نے فرمایا کہ فرشتو! میں نے اس کا حساب بھی معاف کر دیا ہے لہذا اس کو بغیر حساب و کتاب کے جنت میں لے جاؤ"

( قول البديع\_سعادة الدارين )

بس) حضور نے اپناسلام بول بھجایا: ابوالفضل قرمانی علیہ الرحہ نے فرمایا میر بیاں ایک شخص خراساں سے آیااور کہا کہ "مجھے خواب میں رسول کریم صلی لله علیه والوسلم کا دیدار نصیب ہواہ میں نے دیکھا کہ آپ مبحد نبوی میں جلوہ افروز ہیں اور مجھے حکم فرمایا کہ جب تو ہمدان میں جائے تو فضل بن زیر ک کو میر اسلام کہدینا۔"تو میں نے عرض کیا" حضور صلی لله علیه والوائل اس پر اتناکر م کس وجہ سے ہے۔"تو فرمایا" وہ روزانہ سوبار مجھ پر درود شریف پڑھتا ہے۔ جب اس آنے والے نے حضور صلی لله علیه والوسلم کا پیغام مبارک پہنچادیا تو پھر مجھ سے بوچھا کہ وہ درود شریف بخصے بھی بتاد بیجے تو فرمایا میں روززانہ سو ۱۰۰ باریا اس سے زیادہ کی درود شریف بڑھتا ہوں .

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى (سَيِّدِ نَا) مُحَمَّدِهِ النَّبِيّ الْأُمِّيّ وَعَلَى الرِسَيِّدِنَا) مُحَمَّدٍ جَنَى اللَّهُ تَعَالَىٰ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنَّا مَا هُوَ اَهْلُهُ جَنَى اللَّهُ تَعَالَىٰ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنَّا مَا هُوَ اَهْلُهُ مَ جَذَى اللَّهُ تَعَالَىٰ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنَّا مَا هُوَ اَهْلُهُ مَرَى اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنَّا مَا هُو اَهْلُهُ مَرْ اللهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَ

(سعادة الدارين)

شخ يجي كرمانى عليه الرحم نے فرماياكہ ايك دن ابو على بن شاذال كے پاس تھاكہ ايك اجنى نوجوان آيا اور سلام كے بعد ابو على بن شاذال كو يو چھنے لگا۔ ہم نے جب اشارہ سے بتاديا تو اس نے كما اے شخ! ميں خواب ميں سيد دوعالم صلى لله علية الداملم كى ذيارت سے مشرف ہوا ہول۔ آپ نے حكم فرمايا ہے كہ ابو على بن شاذال كى مسجد يو چھ كروہال جانا اور جب تيرى ان سے ملا قات ہو تو ان كو مير اسلام كهنا۔

یہ کمہ کروہ نوجوان چلا گیا۔ حضرت ابد علی کی آئکھول میں آنسو آگئے اور فرمانے کھے جھے تو کوئی ابیاعمل نظر نہیں آتا کہ جس سے میں اس نوازش وعطا کا مستحق ہو جاؤں۔ ہاں البتہ حدیث شریف ضرور پڑھتا ہوں اور اس کے دور ان جب بھی نبی کریم صلی للہ علیا آلوسلم کا اسم گرامی یاذ کریاک آتا ہے تو میں درود شریف پڑھتا ہوں۔(بعادة الدارین) ۳۲) درود نہ ہو توساری نیکیال منہ پرمار دی جا نینگی: ایک بزرگ نماز کے قعدہ آخر میں تشہد کے بعد نبی اکرم ملحاللہ علیة الوسلم پر درود شریف پڑھنا بھول گئے۔خواب میں زیارت مصطفل مے مشرف ہوئے تو حضور صلی نشعلیة الوسلم نے ارشاد فرمایا"۔اے میرے امتی ! تونے مجھ پر درود پاک کیوں نہیں پڑھا۔"عرض کی کہ" پارسول اللہ! میں اللہ تعالیٰ کی حمروثناء میں ابیا محور ہاکہ درود شریف پڑھنایاد نہیں رہا۔''یہ س کر آقائے دوجہاں صلی تلاعلیة الوسلم فرمایا ''کمیا تونے میری بیہ حدیث نہیں سی کہ نیکیاں اور سب عباد تیں اور تمام دعائیں روک دی جاتی ہیں جب تک مجھ پر درود شریف نہ پڑھاجائے۔ سن کے ااگر کوئی بندہ قیامت کے دن درباراللی میں سارے جہال والول کی نیکیاں لے کر حاضر ہو جائے اور ان نیکیول میں مجھ پر

درود شریف شامل نہ ہو تو ساری کی ساری نیکیاں اس کے منہ پر مارد یجا نیکی اور ان میں سے ایک نیکی بھی قبول نہ ،رگی۔" (درةالناصحین)
ساس موئے مبارک کی خیر وہرکت : بلخ میں ایک امیر کبیر سوداگر تھا جس کے دوبیخ

مبارک کے متعلق بڑے بھائی نے کہا کہ ہم اس کو آدھا آدھا کرلیں گے۔ چھوٹے نے کہا" خدا کی قتم میں الیا ہونے نہ دول گا۔ کون ہے جو رسول اکرم صلی شعلیہ قالد ملم کے موتے

مبارک کو توڑے۔'' بڑے بھائی نے جب چھوٹے بھائی کی عقیدت اور ایمانی تقاضے کو دیکھا تو یو لا کہ اگر

تحجے اس موئے مبارک کے ساتھ اتن ہی محبت ہے تو یوں کر کہ یہ نتیوں موئے مبارک تو ہی لے لئے اورباپ کی جائداد کا تیرااپنا حصہ مجھے دیدے۔ چھوٹے بھائی نے کہاواہ رقے ست

سے سے ہورباپ ن جا مدروہ میں ہیں سے سید سے ربیدے۔ پر دے ہماں سے مادہ رہے سے مجھے اور کیا چاہئے۔ چنانچے بوٹ سے ہمائی نے دنیا کی دولت نے کی اور چھوٹے نے تینوں موئے مبارک لے لئے اور انھیں بوٹ ادب واحترام سے رکھ لیا۔ جب بھی شوق غالب ہو تا توان

مویے مبارک کی زیارت کر تا اور درود شریف پڑھتاجا تا۔

اللہ کی قدرت کا تماشہ دیکھئے کہ چند دنوں میں بڑے بھائی کا مال ختم ہو گیا۔ اور وہ فقیر و مفلس بن گیا۔ گرحق تعالی نے چھوٹے بھائی کے مال میں بر کت دی اور اس کا مال بہت زیادہ ہو گیا۔ جب اس جافٹار مصطفے صلی شعلیہ آلؤ کم چھوٹے بھائی کی وفات ہو گئی تو کسی بزرگ نے خواب میں اس کو حضرت محمد مصطفے صلی شعلیہ آلؤ کم کے ساتھ دیکھا۔

خواب میں حضور سید دوعالم صلی لله علیدالد ملم فرمارہے تھے کہ اے میرے امتی! تو

لوگوں میں اعلان کر دے کہ جس کسی کو کوئی حاجت یا مشکل در پیش ہوتو وہ اس کی قبر پر حاضر ہو کر اللہ تعالیٰ سے سوال کرے۔" بیدار ہونے کے بعد انہوں نے یہ اعلان کر دیاور دیکھتے ہی دیکھتے اس شیدائے رسول کی قبر کوالی مقبولیت نصیب ہوئی کہ لوگ جو ق درجوق اس کی قبر پر حاضر ہو کربر کات حاصل کرنے لگے حتی کہ نوبت یہاں تک پہونچی کہ اگر کوئی سوار ہو کر اس مزار کے پاس سے گزر تا توادب واحترام سے وہ سواری سے اتر جا تا اور بدل طنے لگتا۔ (سعادۃ الدارین۔ قول البدیع)

اگر کوئی سوار ہو کر اس مزار کے پاس سے گزر تا توادب واحترام سے وہ سواری سے اتر جا تا اور پیل چلے لگتا۔ (سعادۃ الدارین۔ قول البدیع)

ہم اللہ بلند آواز سے درود شریف پڑھنے کی بدولت مختش : ایک بزرگ کابیان ہے کہ میر اایک پڑوسی نمایت اُوباش ذہن کا تھا۔ اور فسق و فجور میں مبتلار ہتا تھا۔ میں اسے توبہ کی تلفین کیا کر تا تھالیکن وہ اس طرف نہیں آتا تھاجب وہ مرگیا تو میں نے خواب میں دیکھا کہ وہ جنت میں ہے۔ پوچھنے پر اس نے جواب دیا کہ میں ایک محدیث کے درس حدیث میں شریک ہوا توان کو یہ بیان کرتے ہوئے ساکہ جو کوئی حضر سے محمد مصطفے صلی شعد قال سے بیات کر میں نے اور ماضرین نے بلند آواز سے درود شریف پڑھا جس کا تقاس کی جنت واجب ہو جاتی ہے۔ یہ سن کر میں نے اور عاضرین نے بلند آواز سے درود شریف پڑھا جس کا نتیجہ یہ ہوا کہ اللہ تعالی نے ہم سب کو عاضرین نے بلند آواز سے درود شریف پڑھا جس کا نتیجہ یہ ہوا کہ اللہ تعالی نے ہم سب کو مضرین اور جنت عطا کر دی۔ (زبہۃ الجالس)

آخر میں علامہ صفوری رقمطراز ہیں کہ میں نے "المور دالعذاب" میں بہ حدیث شریف دیکھی ہے کہ حضور رسول کر یم سلی شعایة الدیام نے فرمایا جو دنیا میں مجھ پر درود شریف بڑھتے وقت آوازبلند کر تا ہے آسانوں میں فرشتے اس پر درود کے لئے آوازبلند کرتے ہیں۔ (۳۵) موت کی تلخی محسوس نہیں ہوتی : ایک اہل اللہ عیدار حد بجز خدا' ہر شئے سے جدا' اللہ عزوجل کی رضامندی اور اس کے حبیب صلی شعلیة الاسلم کی خوشنودی کی خاطر ایک ایسے مماری عیادت و مزاج پری کو گئے جس پر نزع کی حالت طاری تھی۔ بزرگ موصوف نے پہاری عیادت و مزاج پری کو گئے جس پر نزع کی حالت طاری تھی۔ بزرگ موصوف نے پوچھاکہ موت کی تکئی کی کیا کیفیت ہے ؟ مریض نے جواب دیا کہ مجھے تو کوئی تکلیف محسوس

(فضائل د درود شریف) ٣٦) ظالم بادشاہ کے ظلم سے نجات: علامہ صفوری علیہ الرحہ بیان کرتے ہیں کہ ا بیک اللہ والے بزرگ ایک ظالم بادشاہ کے ظلم وستم کا شکار تھے۔ مظلوم بن کراپنی جان کی حفاظت میں جنگل کی طرف نکل گئے' اس اندیشہ سے کہ وہ جابر باد شاہ اپنی قوت اور جاسوی میں مہارت کے ذریعہ کہیں جنگل میں بھی اس درولیش باخدا تک نہ رسائی حاصل کرلے۔ انہوں نے سنسان جنگل میں بطور احتیاط زمین پر ایک دائرہ تھینج لیااور اس کورسول مقبول صلی مٹنہ علیہ آلؤ کلم کاروضہ مبارک تصور کرتے ہوئے اس کے کنارے بیٹھ گئے اور ایک ہزار مرتبہ درود شریف پڑھنے کے بعد قاضی الحاجات کے بار گاہ میں اپنے پیکس ہاتھوں کو پھیلاتے ہوئے عرض كرنے لگے كه اے رب اعلى ! بهرة عاجزنے اس روضه والے سركاركواينا شفيع بنالیاہے۔انھیں کی حرمت سے مجھے اس ظالم بادشاہ کے خوف سے امن واطمینان عطافر ما۔ فور اا کیے غیبی آواز آئی کہ تم نے بہترین شفیج کادامن تھام لیاہے۔اگرچہ وہ بہت دور فاصلہ یر ہیں۔لیکن کرامت اور رتبہ میں مجھ سے بہت قریب ہیں۔جاؤہم نے تیرے دعمن کو ہلاکت کا جام پلادیا ہے۔جبوہ بزرگ شہر کے دروازے پر پہنچے تولوگوں کی زبانی س کر کہ ظالم بادشاه کی وفات ہو چکی ہے ، شکر اللی بجالائے (نزہۃ المجالس)

یاس ارشادر سالت سا ب سلی لله علی آل الله کی توثی ہے کہ اے میر ہے اتبو! جب کوئی ہماری مصیب اور شکل تمھارے سامنے آئے تو مجھ پر درودوں کی کثرت کر دو کیوں کہ میر اورود "مشکل کشااور دافع البلایا" یعنی مشکلات کو حل کرنے والا اور بلاؤں کو دفع کرنے والا ہے۔ کے ساک پیشاب کی ہمکہ ش میں شفا ہو گئی: ایک شخص کو پیشاب بدی ہو جانے کی شکایت ہوئی۔ جب سب علاج معالجہ سے وہ عاجز آگیا۔ ایک شب اس نے عارف باللہ شخ شماب ہوئی۔ جب سب علاج معالجہ سے وہ عاجز آگیا۔ ایک شب اس نے عارف باللہ شخ شماب

الدین ار سلان علیہ الرحمہ کو خواب میں دیکھا تواپی تکلیف کی شکایت بیان کی۔ آپ نے فرمایا "ارے بند و خدا! تو تریاق مجر ب و جھوڑ کرکمال کمال بھاگا چر تاہے۔ لے بید درود شریف پڑھ: ٱللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ وَبَارِكُ عَلَى رُوْح سَيِّدِنَا مُحَمَّدِ فِي ٱلْأَرْوَاح وَصَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى قُلْبِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدِ فِي الْقُلُّوبِ وَصَلِّ وَ سَلِّمْ عَلَى جَسَدِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ فِي ٱلاَجْسَادِ وَ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى قَبْرِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ فِي ٱلْقُبُورِ (ترجمه: اے اللہ تمام روحوں میں جارے سر دار محمد سلی للہ علیہ آلوملم کی روح پر درودو سلام چھے۔اور تمام دلوں میں جارے سر دار محمد صلی ملنہ علیہ قالوسلم کے دل پر درودو سلام چھے اور تمام جسموں میں ہمارے سر دار محمد صلی ملنہ علیہ آلؤ کلم کے جسم پر درودو سلام بھے اور تمام قبروں میں ہمارے سر دار محمد صلی ملنه علیوآلوملم کی قبر بر درودو سلام بھی بیدار ہوا تو وہ شخص بیہ درود شریف پڑھناشر وع كرديا اور الله تعالى نے اس كوشفادے دى ( زبية الجالس ) **۳۸)امام شافعی کی تنفیش کا سبب** : علامه جوزی علیه الرحمه محواله این بیان اصبهانی روایت کرتے ہیں کہ انہوں نے حضور ملی اللہ علیہ قالوملم کو خواب میں دیکھا اور عرض کی یار سول اللہ صلیاللہ علیہ آلیا کے بچیا کی او لاد میں محمد بن ادر لیس (امام شافعی علیہ الرحمہ ) کا انتقال ہو گیا ہے۔ کیا آپ صلی ملندعایة الوسلم نے ان کے لئے کوئی اکر ام فرمایا ہے تو آپ صلی ملندعایة الوسلم نے ارشاد فرمایا : "ہاں میں نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی ہے کہ محمدین ادریس شافعی کوروز قیامت بغیر حماب كتاب كے بخش دے۔" اس كى وجد دريافت كرنے بر آسلى الله علية الديكم نے فرمايا" شافعي مجھ یرانیادرود بڑھاکر تا تھا۔ جو آج تک کی نے نہیں پڑھا۔ "میں نے عرض کی وہ درود کیا ہے تو آپِ لَى الله عليه وَالدِهِ مُ مَا اللَّهُمَّ صَلَّ عَلَى (سَيِّيدِ ذَا) مُحَمَّدِ مُكَّلَّما ذَكَرَهُ الذَّاكِرُوْنَ وَصَلِّ عَلَى (سَيِّتِدِنَا) مُحَمَّدٍ كُلَّما غَفَل عَنْ ذِكَّرهِ ٱلْعَافِلُوْنَ٥ (ترجمه: اے اللہ! ہمارے سر دار محصلی اللہ علیوالوسلم پر دروذ پھنے جبکیہ آپکو باد کرنے والے یاد

کریں اور ہمارے سر دار مجموسلی اللہ علیہ آلؤملم پر دروو پھٹے جب کہ آگی باد سے غافل رہنے والے

غا فل ربير\_(سعادةالدارين)

٠٣) امام شافعی علیہ الرحہ کوان کے وصال کے بعد کی نے خواب میں دیکھااور پو چھا کہ آپ

کے ساتھ کیا معاملہ پیش آیا؟ فرمایا کہ اللہ تعالی نے بچھے بخش دیا۔ جب پو چھا گیا کس عمل کے
سبب تو فرمایاان پانچ کلموں کے سبب جن کے ساتھ میں نی اکر مہلی اللہ علی الادر الایم پر درود شریف
سبب تو فرمایاان پانچ کلموں کے سبب جن کے ساتھ میں نی اکر مہلی اللہ علی الادر میں صلی پر ساکر تاتھا۔ جواس طرح ہیں۔" اللّٰهُم صلّ علی (سُیدِدنا) مُحَمَّد عَدَد مَنْ صَلّ عَلی (سُیدِدنا) مُحَمَّد عَد دَ مَنْ صَلّ عَلی وَصَلّ عَلی (سُیدِدنا) مُحَمَّد عَد دَ مَنْ لَمْ یُصَلّ عَلی وَصَلّ عَلی (سُیدِدنا)
مُحَمَّد کُما اَمْرت اَنْ یَصُلّ عَلی (سُیدِدنا) مُحَمَّد کُما تَدْبغی اَنْ تُصَلّی عَلیہ وَصَلّ عَلی (سیدِدنا)
مُحَمَّد کُما اَمْرت اَنْ یَصُلّی عَلیہ وَصِلّ عَلی (سیدِدنا) مُحَمَّد کُما تُحِد اَنْ اَنْ تُصَلّی عَلیہ وَصَلّ عَلی (سیدِدنا)
مُحَمَّد کُما اَمْرت اَنْ یَصُلّی عَلی (سیدِدنا) مُحَمَّد کَما تَدْبغی اَنْ تُصَلّی عَلیہ (سعادۃ الدرین)
مُحَمّد کُما اللہ اِ مارے سر دار محملی اللہ علی قال اِسم پر ان لوگوں کی تعداد کے بر ابر درود کی جنوں نے آپ می اللہ علی قال اِسم پر درود نہیں کھیااور ہمارے سردار محملی اللہ علی قال ایک می درود نہیں کھیااور ہمارے سردار محملی اللہ علی قال اسمادے سردار محملی اللہ علی قال اسمادے سردار محملی اللہ علی قال اسمادے سردار محملی اللہ علی قال ایسمادے سردار محملی اللہ علی قال ایسمادے سردار محملی اللہ علی قال اسمادے سردار محملی اللہ علی قال اسمادے سردار محملی اللہ علی قال میں کھی الور مارے سردار محملی اللہ علی قال اسمادے سردار محملی اللہ علی قال میں کھی الور مارے سردار محملی اللہ علی قال کے برای درود کی برا

صلی الله علی قالوسلم پر درود بھی جس طرح تونے آپ پر درود بھینے کا تعلم دیا اور ہمارے ا<del>قالے س</del>مر دار محمد ملی الله علیه قاله ملم پر درود بھیجنا تحقیے پیند ہے اور ہمارے سر دار محمد سلی الله علیه قاله ملم پر درو ذیھے جیسا کہ آپ ملی الله علیه قاله کلم پر درود بھیجنا چاہئے۔)

آپ ملی الله علیة الدِهم نے فرمایا کہ ہماری طرف سے بدید لہ دیا گیا ہے کہ وہ حساب کے واسطے نہ کھڑ اکیا جائیگا۔ (نداق العارفین)

ا م ) طاعون کی وباء سے محفوظ: مولانا شمس الدین کیشی علیہ الرحمہ کے زمانہ میں جب طاعون کی وباء سے محفوظ: مولانا شمس الدین کیشی علیہ الرحمہ کے زمانہ میں دیکھااور طاعون کی وباء بھیلی تو آپ نے حضر بت محمد کو کوئی الیں دعا سکھاد بچئے جسکی برکت سے طاعون کی وباء سے محفوظ رہوں۔ آپ کی اللہ علیہ قالو ہلم نے ارشاد فرمایا کہ "جو کوئی سے درود مجھ پر بھیجے گا طاعون اور دیگر وباؤں سے محفوظ رہوگا۔"

اَللَّهُمُّ صَلِّ عَلَى (سَيِّدِنَا) مُحَمَّدٍ وَعَلَى اللهِ (سَيِّدِ نَا) مُحَمَّد بِعَدَدِ كُلِّ دَاءٍ قَ دَوَاءٍ ٥ (ترجمہ: اے اللہ! ہمارے سردار محصلی الله عليه قاله الله عليه الله عليه قال برتمام بماريوں اور دواؤں كى تعداد كر اردروو تھے۔

(سيرت البني بعد ازوصال النبي)

نوك : اس درود شريف ميں ان الفاظ كا اضافه بھى يزرگول سے منقول ہے" وَ بِعَدَدِ كُلِّ عِلَّةٍ وَسِيفَآءٍ" يعنى اور تمام امر اض اور شفاء كى تعداد كير ابر" (بر نبير) كامر ض وفع ہوگيا: حاجى محمد ممتاز على خان ولد غلام سرور خال

مشہور و معروف شخص تھے میر کھ وطن اور اٹاوہ مسکن تھااور کی مدفن بیا۔ ایک مرتبہ ان کو فتق (HERNIA) یعنے آنت اترنے کا عارضہ لاحق ہوگیا۔ جس سے سخت تکلیف ہوتی تھی۔ بہت علاج کئے مگر سب میکار ثابت ہوئے۔ ریاست بھر ت پور میں ایک درولیش رہتے

ں۔ بہت علان سے سرسب بیار ناہدے ہوئے۔ ریاست میں سرت پوریں میں اور اور انہا ہے درویس رہے۔ تھے جنکانام تھامیاں ہیدار شاہ ، انہوں نے طہارت ، پاک رزق اور پکانے والے کے بھی طاہر ہونے کی شرائط کے ساتھ ہر روزپانچ ہزاربارایک درود شریف پڑھنے کی ہدایت کی تھی۔ ابھی چالیس دن بھی نہ گررسول اللہ علی قالیہ اللہ علیہ قالیہ ق

اَللَّهُمْ صَلِّ عَلَىٰ (سَيِّدِنَا) مُحَمَّدٍ وَ عَلَى الرِ (سَيِّدِنَا) مُحَمَّدٍ بِعَدَدِ كُلِّ شَيْءٍ مَعْلُقُمْ لَكَ (ترجمہ: اے اللہ! ہمارے سر دار محمسلی اللہ علیه آلوسم پر اور ہمارے سر دار محمسلی اللہ علیه آلوسم کی آل پر 'مجھے معلوم تمام چیزوں کی تعداد کے برابر دروذ پھے۔)

(سيرت انبي بعد ازوصال النبي)

ساس ) جہاز ڈوینے سے کے گیا: این فاکمانی "کی کتاب "فجر منیر" میں نقل ہے کہ ایک بررگ شخ صالح موک علیہ الرحمہ سے جنہوں نے اپناواقعہ مجھ سے یوں بیان کیا کہ ایک بار میں سمندری جہاز میں سفر کررہا تھا کہ جہاز ڈوینے لگااور تمام مسافر مضطرب ہو گئے۔ یکا یک مجھ کوغودگی آئی اور مجھے خواب میں صفور محمد رسول الله علیا آلائیکم کی زیارت حاصل ہوئی۔ آپ صلی الله علیا آلائیکم نے بھی کو درود تنجینا تعلیم فرمائی اور ارشاد فرمایا کہ جہاز کے مسافروں سے کہ اس درود شریف کو ایک ہزاربار پڑھیں۔ چنانچہ میں نے بیدار ہوتے ہی سب کو اس درود شریف کے پڑھنے کی تاکید کی۔ ابھی (۳۰۰) درود پڑھا تھا کہ موافق سمت میں تیز ہوا چلئے گی اور جہاز دوسے نے پڑھا تھا کہ موافق سمت میں تیز ہوا چلئے گی اور جہاز دوسے نے پڑھا تھا کہ موافق سمت میں تیز ہوا چلئے گی اور جہاز دوسے نے پڑھا تھا۔ درود تنجینا حب ذیل ہے۔

اللهُمُّ صَلِّ عَلَىٰ سَيِّدِ نَا مُحَمَّدٍ وَّ عَلَىٰ الله وَ اَصْحَابِهِ صَلَّوةً تُنَجِّيْنَا بِهَا مِنْ جَمِيْعِ الْلهُمُّ صَلِّ عَلَىٰ الْأَهْوَالِ وَالْأَفَاتِ وَتَقْضَى لَنَا بِهَا مِنْ جَمِيْعِ الْحَاجَاتِ وَتُطَهِّرُنَا بِهَا مِنْ جَمِيْعِ السَّيِّتَاتِ وَتُبَلِّفُنَا بِهَا (عِنْدَكُ) اَعْلَى الدَّرَجَاتِ وَتُبَلِّفُنَا بِهَا بِهَا مِنْ جَمِيْعِ السَّيِّتَاتِ وَتُبَلِّفُنَا بِهَا الْحَيْدِةِ وَ بَعْدَالْمَمَاتِ (اِنَّكَ عَلَى كُلِّ اَقْضَى الْغَايَاتِ مِنْ جَمِيْعِ الْخَيْرَاتِ فِي الْحَيْوةِ وَ بَعْدَالْمَمَاتِ (اِنَّكَ عَلَى كُلِّ

شَنْعِي قَدِيْرٌ) (سرت النبي بعد ازوصال النبي - جذب القلوب - مطالع المرات تفسر روح البيان)

(ترجمہ: اے اللہ! ہمارے سردار محمطی الشعلیة الوسلم پر اور آپ ملی الشعلیة الوسلم کی آل واصحاب پر درود بھے الیمادرود کہ اس کے وسلے سے تو ہمیں تمام خطرات اور آفات سے چااور اس کے وسلے سے تو ہمیں گناہوں سے اس کے وسلے سے ہماری جملہ حاجتیں پوری کراور اس کے وسلے سے تو ہمیں گناہوں سے پاک کر دے اور اس کے ذریعہ سے تو (اپنی جناب میں) ہمیں بلمد درجات سے سر فراز فرمااور اس کے سبب سے ہمیں انتائی خواہشات زندگی اور موت کے بعد کی ہر قتم کی فرمااور اس کے سبب سے ہمیں انتائی خواہشات زندگی اور موت کے بعد کی ہر قتم کی

رہ روں کے بب کے یہ ماں رب تو قدرت ر کھتاہے) بھلا ئیوں تک پہونچادے (بے شک ہر چیز پر تو قدرت ر کھتاہے)

پر درود شریف پڑھا۔ اس کے بعد لوگوں کو عظ ونسیحت کی۔اس عرض پر اللہ تعالیٰ نے فرمایا۔" تونے پچ کہا ہے اور تھم دیااے فرشتو!اس کیلئے آسانوں میں بھی منبرر کھو تاکہ جیسے دنیا میں بعدوں کے سامنے یہ میری بزرگی میان کرتا تھااسی طرح آسانوں میں بھی یہ فرشتوں

کے سامنے میری بزرگی اور عظمت بیان کرے۔ (سعادۃ الدرین)

۵۷) ہر درود پڑھنے والے کے حال سے حضور سلی اللہ طاق اور کی جامعہ نظامیہ حید آباد حضرت شخیر : بانی جامعہ نظامیہ حید آباد حضرت شخ الاسلام حافظ انوار اللہ فاروتی علیہ الرحمہ ایک مرتبہ نصف شب گزرجانے کے بعد اجاباک اپنے مکان سے جامعہ نظامیہ پہنچ گئے۔ اس کی اطلاع پاتے ہی وہاں موجود عملہ حاضر خدمت ہو کر بیوفت اس غیر متوقع دورہ کا سبب معلوم کرنے کی کوشش میں تھا کہ شخ الاسلام حاضر خدمت ہو کر بیوفت اس غیر متوقع دورہ کا سبب معلوم کرنے کی کوشش میں تھا کہ شخ الاسلام

نے خصوصی طور پرایک طالب علم کانام لے کر اسکے بارے میں استفیار فرمایا اور اس کے کمرہ کک جا پہو نچے جو اس دن شام کا کھانانہ دئے جانے کے سبب بھوک کی شدت ہے بہ قرار اپنے بہتر پر کروٹیس بدلتا جاگ رہاتھا۔ شخ الاسلام نے پہلے اس طالب علم کے کھانے کا بندوبست کر کے اسے کھانا کھلوایا اور جائے ہے قبل دریافت فرمایا کہ "بابا تعلیمی سرگرمیوں کے علاوہ روز انہ تمھارا کیا معمول ہے۔"اس نے پہلے تو ظاہر نہ کیالیکن اصر ار کئے جانے پر بتایا کہ علاوہ روز انہ تمھارا کیا معمول ہے۔"اس نے پہلے تو ظاہر نہ کیالیکن اصر ار کئے جانے پر بتایا کہ "جب بھی فرصت کاوفت ملتا ہے تو میں بخر ت درود شریف پڑھاکر تا ہوں۔ شخ الا سلام نے فرمایا" یکی وجہ ہے کہ سرکار دوعالم سلی اللہ علیوالوسلم تم پر اس قدر مہربان وکرم فرما ہیں۔ اور تمھاریے نام وشناخت کے ساتھ نہ صرف تمھارے بھو کے رہنے کے بارے میں مجھے واقف فرمایا بلکھ کے مات کی رات دیر فرمایا بلکھ کے اس عاملہ کی خصوصی ہدایت بھی فرمائی۔ اسی باعث مجھے اتنی رات دیر گئے اچانک جامعہ آنا پڑا۔" (عالات شخ الاسلام)

۲ ۲ ) اسم نبوی کے ساتھ درود لکھنے کی بدولت اخروی نعمتیں: حضرت سفیان بن عینہ علیہ الرحیہ فرماتے ہیں کہ خلف نے بیان کیا ہے کہ ان کا ایک دوست حدیث کا طالب علم تھاجو فوت ہو گیا۔ میں نے اسے خواب میں دیکھا کہ سبز پوشاک پنے خوش وخرم گھوم رہاہے۔ میں نے کما کہ تم ہی تو میرے ہم مکتب نہیں ہو؟ اس نے کما بال میں ہی ہول۔ میں نے پوچھا کہ بیکیا حال بنار کھا ہے۔ اس نے کما میری عادت تھی کہ میں جمال بھی محمصی اللہ علیقال کا مام نامی لکھتا تو وہال درود شریف بھی لکھا کر تا۔ یہ جوکھ دکھ رہاہے میرے رب نے مجھے اس عمل کا بد کہ دیا ہے۔ (نیاء القرآن)

## يانجوال باب

## درود نثر بیف پڑھنے کے او قات اور مقامات

قرآن مجید اور حدیث شریف سے ثابت ہے کہ خصور نی کریم صلی تلد علیة آلؤ ملم پر درود شریف پر حسنا حق تعالیٰ کے حکم کی تکیل نیز اسکے اور اسکے حبیب صلی تلد علیة آلؤ ملم کے قرب وخوشنودی کا ذریعہ اور طرح طرح کے خیر وبر کت ' درجات اور مرادات کے حصول کا وسیلہ ہے۔ لہذا حالات اجازت دیں تو ہر مومن کا فریضہ ہے کہ جب بھی اور جہاں بھی ممکن ہو درودوسلام کا وظیفہ بخترت پڑھتارہے۔

یمال اس بات کا تذکرہ مناسب ہوگا کہ وقت 'مقام اور حال کے لحاظ سے درود

شریف پڑھنا فرض بھی ہے 'واجب بھی 'سنت بھی' حرام بھی' مکروہ اور ممنوع بھی جس کی

حسب ذیل تفصیل در مختار جلد اول کتاب الصلوة وغیره دیگر فقهی کتب میں موجود ہے:

فرض : عمر ہمر میں ایک بار درود شریف پڑھنافرض ہے۔

واجب: چس مجلس میں حضور نبی کریم صلی لله علیة آلؤسلم کا اسم گرامی باربار لیاجائے توصاحب،

شریف پڑھناواجب ہے مگر جمہور کے نزدیک ایک مجلس میں نام پاک پر صرف ایک بار درود

شریف پڑھناواجب ہے اور بعد میں ہربار پڑھنامتحب ہے۔

سنت : (۱) فرض اور واجب ( یعنی وتر ) نماز کے آخری قعدہ میں التحیات کے بعد درود شریف

پڑھناسنت ہے۔

(۲) تین پاچار رکعت نقل نماز پڑھنے کے دوران پہلے قعدہ اور دوسرے قعدہ لیمی

دونول ہارالتحیات کے بعد درود شریف پڑھناسنت ہے۔

مستخب : عموماً روزانہ صبح وشام اور خصوصاً شب جمعہ اور جمعہ 'ہفتہ 'اتوار اورپیر کے دن'مہجہ

آتے وقت 'اذان کے بعد 'ہر دعا کے اول وآخر' وضو کے وقت 'جب کان میں کو کی غیبی آواز آنے

لگے'کوئی چیز بھول جائے'و عظ کے وقت' پڑھاتے وقت' فتوی لکھتے وقت ' نکاح کے وقت اور ہر کوئی مشکل پڑنے وغیرہ کے مواقع پر درود نثریف پڑھنامستحب ہے۔

حرام: ۱) کسی تاجر کااپنی کوئی چیز کسی خریدار کود کھاتے وقت اس کی عمد گ بتانے کے لئے درود شریف پڑھنا۔ نیز

۲) سمی مجلس میں کوئی بڑا آدمی آتے وقت اس کی آمد کی خبر دینے کے لئے درود شریف پڑھنا

حرام ہے۔

مکروہ: ۱) اپنی ذوجہ سے مباشرت کے وقت۔

۲) فطری ضروریات (بیثاب کیاباخانه) سے فارغ ہوتے وقت۔

٣) تجارت كے سامان كوشېرت دينے كے لئے

۴) کسی جگہ سے پھیلتے وقت

۵) کسی بات پر تعجب کے موقع پر

۲) جانور ذرج کرتے وقت

2) چھینک کے موقع پر 'درود پڑھنا مکروہ ہے۔

ممنوع : 1) قرآن کریم کی تلاوت کرتے وقت کسی آیت میں اگر حضور صلی لله علیة آلد ملم کا نام نامی

آجائے تو درود شریف کانہ پڑھناا فضل ہے تا کہ تلاوت قرآن کی روانی میں فرق نہ آئے۔

نمازباجماعت کی جہری قراءت کے دوران امام اگر" إِنَّ اللَّهُ وَمُلْئِكُتُهُ يُصَلَّوْنَ عَلَى النَّبِيِّ " والى سورة احزاب کی آیت تلاوت کرے یکی دوسری آیت کے اندر مصور صلی لله ملیة الولیم کا اسم شریف پڑھے تو مقتدی کودرود شریف پڑھنا منع ہے۔

۳) جمعہ یا عیدین کے خطبہ میں خطیب وامام منبر سے اگر حضور اکرم صلی للہ علیة الوسلم کا

مبارک نام لے تو وہال موجود سننے والے مصلیوں کو زبان سے درود شریف پڑھنا منع ہے۔ ہاں البتہ اس موقع پر دل سے درود شریف پڑھ سکتے ہیں۔

م) فرض نماز کی التحیات میں جب سر کار دوعالم صلی ملته علیة الوسلم کا اسم پاک آئے تو درود

شریف پڑھناتاجائزہے۔

۵) فرض دواجب(وتر) نماز کے پہلے قعدہ میں التحیات کے بعد درود شریف پڑھنا منع
ہے۔البتہ صرف نفل نمازوں میں (چاہے تین رکعت ہول کہ چار)التحیات کے بعد
ہر دو قعدوں میں درود شریف پڑھ سکتے ہیں۔

۲) سنسمی نجس مقام پر درود شریف پڑھناممنوع ہے۔

او قات ومقامات: متند كتب سعادة الدارين 'افضل الصلوة' علاء آلا فهام اور فضائل درودو

سلًام میں دئے گئے"او قاتِ ومقاماتِ درود شریف "کاخلاصہ درج ذیل ہے۔

ا نماز کے آخری قعدہ میں التحیات کے بعد

۲۔ نماز جنازہ میں دوسری تکبیر کے بعد

سرجمعہ کے دونوں خطبوں میں

۱۰\_ا قامت نماز کے وقت

ہ۔ عیدالفطر اور عیدالاصلیٰ کی نمازوں میں

۵۔عیدالفطراورعیدالاصحیٰ کے خطبوں میں

۲۔ نمازاستیقاء (بارش طلب کرنے) کے خطبہ میں

ے۔ سورج اور جاند گہن کے وقت

۸۔روزانہ یانچوں وقت کی نمازوں کے بعد

9\_ازان کے بعد

۱۲\_مسحد ہے ماہر نکلتے وقت

اا۔مسحد میں داخل ہونے کے وقت

م ا\_و ضو کر<u>تے و</u>قت اور وضو کے بعد ۱۳۔میاحد کے اندر

> ۱۲۔ عنسل جنابت کے بعد ۵ا۔ تیم کرنے کے بعد

> > ے ا۔ عورت غسل حیض کے بعد

۸ اردعا کے اول ' دعا کے در ممان اور دعا کے بعد

وا حاجی کے لئے تلیسہ کے بعد ۲۰۔ عرفات میں قیام کے دوران

> ۲۲۔ صفاکی ہیاڑی پر ٣١ ـ مسجد خيف ميں

> > ۲۳\_مروه کی بیباڑی پر

۲۴ ج اسود کوبوسه دیتےوقت

۲۵ ـ طواف وداع سے فارغ ہونے پر

۲۷۔مدینه منورہ میں داخل ہونیجےوقت

2 ۲ ـ روضم رسول صلی الله علیة الوسلم کی زیارت کے وقت

۲۸۔ نبی کریم صلی مٹر علی قالو کم کے آثار متبر کہ کی زیارت کے وقت

۲۹۔مقام ہدرواُحد کی زیارت کے وقت

• ۳۰ جعه کی رات اور جعه کے دن کثرت سے صلوۃ وسلام

اس حمعہ کے دن نمازعصر کے بعد (مدم) بار

۳۲ مبح اور شام کے وقت سس سے ہفتہ اور اتوار کے دن

۵ سر نماز فجر اور مغرب کے بعد نہ س<sub>۔</sub> ہیراور منگل کی رات کے وقت

> ے س<sub>س</sub>شبرات میں ۲ سویاه شعبان میں ہر وز ۰۰ کے سات سوبار

۸ سر\_ حضور صلی لیّدعایهٔ آلهٔ ملم کانام مبارک باصفت اقدس کهتے اور ککھتے وقت \_

۰۷۰ مجلس ہے کھے وقت و س قوم کے اجتماع میں

۴۲\_دعوت کی طرف جاتے وقت ۴۱\_بازار کو جاتے وقت

۳۳\_بستریرسونے کے وقت

۵ ۴ مرنماز تبجد كيلئے اٹھتے وقت ۳ ۲ سوکر بهدار هوتے وقت

ہے ہم۔ ہم مجلس ذکر میں ۲۷\_اگر نیندنه آئے تواس وقت

۸۷۔ختم قر آن کے وقت نیز حفظ قر آن کے لئے

۵۰\_در س اور دینی تعلیم دیتے وقت ۴۹۔وعظ اور دینی تقریر کے وقت

۵۲ گھر میں داخل ہوتے وقت ۵۱\_گناہ کے بعد توبہ کرتے وقت

۵۴۔عقد نکاح کے وقت ۵۳۔ کسی بات کو بھول جانے کے وقت

۵۵۔مختاجی کے وقت

۵۲\_مفلس کے پاس مال نہ ہو تو صد قہ اداکرنے کے لئے۔

۸۵نے جاجت روائی کے وقت ے ۵۔مصیبت اور سختی کے وقت

۲۰ احباب سے ملا قات کے وقت ، 9 ۵۔ کلام کرنے سے پہلے

۲۲ کسی سواری پر سوار ہوتے وقت ۲۱۔ سفر کے ارادے کے وقت

۱۳-پاؤل ئن ہوجانے پر
۱۲- فتو کی لکھتے وقت
۲۵- فیصلہ سناتے وقت
۲۲- الزام سے بری ہونے کیلئے
۲۲- طاعون واقع ہوجانے پر
۲۸- میماری سے شفاطلب کرتے وقت
۲۸- کان کے درد کے وقت

With Best Compliments From

#### HILAL PEN STORE

Gulzar Houz, Hyderabad.
Phone: 4566277

Branch at Talabkatta, Hyderabad

## جهاباب

### درود شریف پڑھنے اور لکھنے کے آداب

درود شریف پڑھے کے آداب: رب تبارک و تعالی نے سورہ احزابی آیت (۵۲) میں جمال صَلَّوْا عَلَیْهِ وَسَلِیْمُوْ اَتَسْلِیْماً میں اپنے حبیب سلی شعلیۃ الوہ میں پڑھنے کا عمل دیا ہے تو سور ہ فنجی کی آیت (۹) میں "و تُعَوِّرُوهُ ہُ وَ مُتَوَقِّرُوهُ ہُ "کے ذریعہ اپنے محبوب کی تعظیم و تو قیر کرنے کا بھی علم فرمایا۔ صاحب لولاک کے اسم گرای "محمہ" (صلی شعلیۃ الوہ ملم) کی درود شریف میں باربار تکر اراور ادائی کے وقت ہربار دونوں لب باہم چوم کر بھی تعظیم مصطفی کا خود عملی مظاہرہ کرتے ہیں۔ درود وسلام پڑھنے کے وقت ادب واحز ام کا لحاظ رکھنا ضروری ہے کہ جگہ بھی پاک ہواور موقع محل مناسب ہو۔ اگرچہ کہ وضو کے بغیر بھی درود شریف پڑھا جا سکتا ہے لیکن عاشقانِ رسول صلی لشا علیۃ الوہ می نظر میں درود شریف میں آپ صلی لشا علیۃ الوہ می کا استی مبارک ذبان پر لانے سے قبل اپنے میں پاک اور طہارت کا پور اانہتمام لازمی ہے۔ بھول شاعر اسم مبارک ذبان پر لانے سے قبل اپنے میں پاک اور طہارت کا پور اانہتمام لازمی ہے۔ بھول شاعر بھی بی کا میں درود شریف میں آپ سلی لیک ہول شاعر مبارک ذبان پر لانے سے قبل اپنے میں پاک اور طہارت کا پور اانہتمام لازمی ہے۔ بھول شاعر بھی بی کا میں درود شریف میں آپ سلی کی میں اس مبارک ذبان پر لانے سے قبل اپنے میں پاک اور طہارت کا پور اانہتمام لازمی ہے۔ بھول شاعر بھی بی کا میں درود میں درود شریف میں آپ سلیک ہوں درود میں درود شریف میں آپ سلیک ہوں درود شریف میں درود شریف میں اس میں میں درود شریف میں درود شریف

ہنوزنام توگفتن کمال بے ادبی ست

لیتی میں اگر ہزاروں بار مشک و گلاب کی کلیاں کر کے اپنا منہ پاک وصاف کر لوں تو پھر بھی میرا سے
منہ اس قابل نہیں ہوسکتا کہ آپ کی تعریف تو کجاا یک مرتبہ آپ کی الله علیة الدِمل کانام نامی بھی اپنی
زبان پر لاسکوں ۔ لہذاورود شریف کے وظیفہ یاور دکی تلاوت کے وقت اس کا خصوصی کھا ظار ہے
کہ جسم و لباس اور جگہ پاک و مطہر رہے۔ مسواک کر کے دہن کو خوب صاف کر لیں اور باوضو
ہوکر کیا ہے اپنی آئکھیں جھکائے ہوئے یہ تصور کریں کہ میں اپنے آ قاتا جدار مدینہ صلی اللہ علیة آلہ

وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہو کر اخلاص کے ساتھ درود بٹریف پیش کرنے کی عزت حاصل کر رہا ہول جے آپ سلی شعلیة آلا سلم بلاوسطہ ساعت فرمارہ ہیں۔ وظیفہ درود شریف ختم کرنے تک در میان میں کسی سے کوئی بات چیت نہ کریں بلحہ درود شریف کی عربی عبارت کے ساتھ ساتھ ترجمہ ہو تو معنی بھی سیجھنے کی کوشش کریں تاکہ توجہ بیٹے نہ پائے دل میں رفت پیدا ہواور حُب رسول سلی شدعلیة آلؤ سلم کا جذبہ نگھرتا جائے۔

بعض عاشقانِ رسول صلی الله علی والدیلم نے اس کیفیت اور ماحول کو مزید نورانی بنانے کیلئے اپنے آزمودہ تجربات بیان کئے بین اور اپنی کتابوں میں لکھا بھی ہے جوادب و حرام کے اتفاضے کے عین مطابق بیں۔ مثلاً بیہ کہ درود شریف پڑھتے وقت دوزانو قبلہ رویٹھیں۔ عود الوبان یا اگر بتی سلگائیں اور خود عطریا خو شبولگائیں۔ پڑھنے کے دوران جہاں کہیں رحمت دوعالم صلی اللہ علیوالد والم ملی اسم گرامی آئے تو اس سے بالکل پہلے "سیدنا" کے لفظ کا اضافہ کریں۔ اگر جے عبادت میں ایبالکھا ہوانہ ہو۔

ریں۔الرچ عبادت میں ایبال کھا ہوانہ ہو۔

اسم پاک کے بہلے سید نا: "دلائل الخیرات" درود شریف کے مجموعہ میں مالیک شہور و
مقبول ترین کتاب ہے جس کے مولف حضرت شخ الدلائل شخ محد بن سلیمان جزولی قدس سر و
کی خدمت میں ایک ترکی نوجوان حاضر ہوا اور "دلائل الخیرات" پڑھتے وقت جہاں کہیں
حضور صلی لله علیوالوہ کم کا اسم پاک آتا تو "سیدنا" نہیں کہتا تھا جس پر حضرت شخ قدس سر و
نے بدایت فرمائی کہ آپ صلی لله علیوالوہ کم کے نام مبارک سے پہلے "سیدنا" بھی کہہ۔اس نے جواب دیا
کہ جب کتاب میں "سیدنا" کا لفظ نہیں کھا ہے تو میں کیوں کہوں۔آپ نے اسے ہر طرح سمجھایا
مگروہ نہ مانا۔وہ ترکی نوجوان رات میں سوگیا تودیکھا کہ خواب مین سیدنا فاروق اعظم رضی الله عنہ
تشریف لائے اور ترکی نوجوان رات میں سوگیا تودیکھا کہ خواب مین سیدنا فاروق اعظم رضی الله عنہ
نام اقدس کے ساتھ "سیدنا" کہے گایا نہیں وہ توسید العالمین میں تو کس گنتی و شار میں ہے۔"
نام اقدس کے ساتھ "سیدنا" کہے گایا نہیں وہ توسید العالمین میں تو کس گنتی و شار میں ہے۔"
نام اقدس کے ساتھ سلی للہ علیوالوئی بعض درود شریف کے مجموعوں پر مشتل کا بول مثال

"د لا ئل الخيرات" "اوراد قادريه" كے شروع ميں الله تعالیٰ كے اسائے سنی اور حضورسيد الانبياء والمر سلین صل کالله علیة الوسلم کے اسماء گرامی کی فهر ست دی جاتی ہے چنہیں ور د کر نابھی و ظیفہ میں شامل ہو تاہے۔ایی صورت میں جس طرح حق تعالی کے ہرنام کے آگے" جل جلاله" پر ما جاتاہے کتاب میں کھا ہو کہ نہ ہو۔اسی طرح حضور رسول کر میم ملی ملد علیہ الدیسم ہے ہراسم پاک کے پہلے "سید نیا" اور نام پاک کے فور ابعد "صلی للہ علیہ الدہ " پڑھنا جا ہے۔ البتہ مختلف مقامات یر "سیدنیا" کے دال پر عربی قواعد کے مطابق بھی زیر اور بھی اور اور بھی بیش آسکتا ہے۔اسکاعام قاعدہ بول یاد رکھا جا سکتا ہے کہ درود شریف میں اسم گرامی''محمد''(صلیانلہ علیہ قالہ ملم ) میں واقع حرف "د" پرجوح کت یا تنوین ہو گی وہی حرکت سیدنا کے حرف "د" پر بھی ہوگی۔ جيساك قبل ازين لكهاجا چكاب علامه اين حجرايي كتاب "الزواجر عن اقتراف الكبياقي "مين لكھتے ہيں كہ كبير ہ گناہ ساٹھ ہيں اور نبى كريم صلى للەعلى قالەملىم كااسم گرامى سن كر درود شریف نه پرهنابھی ان میں سے ایک کبیرہ گناہ ہے۔

جب درود شریف کاو ظیفه پڑھ کر فارغ ہوجائیں تواللہ تعالیٰ کاشکر ادا کریں کم از کم اتنا كمه لين وسَلاً مُّ عَلَى الْمُرْسَلِيْنَ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَلَمِيْنَ. آل رسول بیر درود شریف ضروری : مخفی نه رہے که درود شریف پڑھتے وقت جہاں ذات مصطفی صلی مند علیة الدسلم بر درود بھیجا جاتا ہے وہیں آیکے ساتھ آپ کی آل پر بھی درو بھیجنا جا ہے جو قرآن کریم اور ار شاد نبوی سلی لله علیة الوللم سے ثابت ہے۔ چنانچہ قرآن مجید کے سور و شوریٰ کی آيت ٢٣ من ب "قُلْ لَا آسَنَاكُمُ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبِيٰ "(ال محبوب! تم فرمادو کہ میں تم ہے اس پر ( لعنی تبلیغ وہدایت پر ) کچھ اجر نہیں مانگنا گر قراب کی محبت ) لعنی میں تم ہے قراہت کی محبت کا مطالبہ کر تا ہوں۔ علامہ جلال الدین سیو طی علیہ الرحمہ نے در متورمیں اور دیگر مفسرین نے اس آیت مبار کہ کی تفسیر کرتے ہوئے حضرت عبداللہ ابن عباس ر من الله تعالی عنبهاسے نقل کیا ہے کہ صحابہ کرام نے عرض کی یار سول الله صلی لله علیه آله کم آپ کے

وہ کون قرامت داریا رشتہ دار ہیں جن کی محبت ہم پرواجب ہے توآپ نے فرمایا "علی" فاطمه "اور انکی اولاد (لیعنی امام حسن و امام حسین رض اللہ تعالی عنم)

رسول القد سطی الدمایی الدیم اوراد لاد فاطمه مراد ہے۔ بهر حال جسطرح حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ آلدیلم کے ساتھ آپ کی آل پر صلوۃ وہر کات بر مشتمل درود ابر اھیمی جب تک نہ پڑھا جائے نماز مکمل نہیں ہوتی۔اسی طرح عام طور پر درود

پر بین بھی آل رسول پاک کا ذکر جمیل بھی ناگزیر ہے لیکن درود شریف پڑھنے میں پابندی اس میں بھی آل رسول پاک کا ذکر جمیل بھی ناگزیر ہے لیکن درود شریف پڑھنے میں پابندی

لرنے بیوے فوائد اور بہت منافع ہیں ورنہ ہمارے آقا کہیں ہم سے ناراض نہ ہو جائے۔ ۱) معارج النبوہ میں ہے کہ ایک شخص نیک ویر ہیز گار اور پابند نمازوروزہ ہونے کے

باوجود درود شریف پڑھنے میں سستی اور کو تاہی کرتا تھاا کیک رات جب خواب میں زیارت نبوی نصیب ہوئی تو حضورانور صلی لله علیه آلا پلم نے اس شخص کی طرف کوئی توجہ نہ فرمائی وہ باربار آپ صلی لله علیه آلا پلم کے سامنے آنے کی کوشش کرتا مگر آپ صلی لله علیه آلا پلم ہربار اس سے منہ پھیر لیتے۔

بالآخراس نے عرض کی یار سول اللہ صلی اللہ علی قاله کا کیوں آپ مجھ پر نظر عنایت نہیں فرمارہے ہیں؟ آپ صلی اللہ علی قاله کے بھی انتاہی نہیں کیوں کہ تو مجھ پر درود شریف کا تحفہ

ا کاذکرپاک ساتو وہ درود شریف پڑھنے میں خالت سے کام لیتا تھاجس کا نتیجہ یہ ہواکہ اس کی زبان گونگی ہوگئی اور آنکھول سے اس کی بیتائی جاتی رہی پھروہ جمام کی نالی میں گر گیااور پیاس کی حالت میں مر گیا۔ نعوذباللہ! اس لئے حضور صلی لله علیة الوسلم نے فرمایا میرے نام یاذکر پر درود نہ پڑھنے والاسب سے بوا بخیل شخص ہے جو قیامت میں میرے دیدارسے محروم رہیگا۔ درود شریف لکھنے کے آداب: حافظ ابن صلاح نے کہا کہ حضور اکرم صلی لله علیة الوسلم کا اسم درود شریف کھوراکرم صلی لله علیة الوسلم کا اسم

گرامی لکھتے وقت آپ سلی اللہ علیوالد ملم کے ساتھ صلوٰۃ وسلام لکھنے پر اصر ارکرے اور اس کے باربار آنے سے آزردہ نہ ہو کیوں کہ یہ سب سے برا افائدہ ہے۔ آپ سلی اللہ علیوالد ملم کا من مامی کے ساتھ صلوٰۃ لکھنے والے کے شرف سے متعلق حضور اکر م صلی اللہ علیوالد ملم کا یمی ارشاد کا فی ہے

کہ "جس شخص نے کتاب میں مجھ پر درود شریف لکھا توجب تک اس کتاب میں میر انام لکھا باقی ہے اس شخص کیلئے فرشتے بخشش طلب کرتے رہیں گے۔"

درود کی جگہ مخفف لکھنے کا انجام: واضح ہو کہ جہاں درود نثریف لکھنے کے اسقدرزیادہ برکات اور منافع ہیں اسم پاک نبوی کے ساتھ درودنہ لکھیں یا پورادرود لکھنے کے جائے تھن

علامات ِ درود لکھیں تواس کا نقصان بلحہ اس کی سز ابھی اسی قدر سخت ہے۔

ا) شخ ابع طاہر علیہ الرحمہ کا بیان ہے کہ میں ابتداء میں جہال حضور اکرم صلی نشطیہ قالوسلم کا

نام پاک لکھتا توساتھ درود شریف نہیں لکھتا تھا۔ ایک دن خواب میں سرورِ کا تئات صلی سدعایة الده وہلم کی زیار تِ باہر کت سے مشرف ہوا تو میں نے سلام عرض کیا۔ سرکار دوعالم صلی سلا علاق اوسلم نے چرہ وانور کو دوسری طرف بھیر لیامیں نے دوسری طرف ہو کر پھر سلام عرض کیا تو میرے آقا صلی سلاما یہ وانور کو دوسری بار بھی اپناچہ و مبارک پھیر لیا۔ اس کی وجہ دریافت کی تو آپ بلی للہ علیة آلائلم نے دوسری بار بھی اپناچہ و مبارک پھیر لیا۔ اس کی وجہ دریافت کی تو آپ بلی للہ تا اس دن سے شخ نے فرمایا کہ تو کتاب میں میر افرکر کرتا ہے مگر مجھ پر درود پاک نہیں لکھتا۔ اس دن سے شخ ابو طاہر علیہ الرحمہ نے ہربار سرور کو نین صلی للہ علیة آلائلم کے نام نامی کے ساتھ یہ لکھنا شروع کر دیا۔ "کھنگ الله عَلَيْهِ وَسَلَمُ تَسْلِيْماً کَوْتُنْدً اکْتُنْدُ الْ اسادة الدارین)

7) ایک رئیس حدیث کی مشہور کتاب "موطاشریف" سے بدی محبت کرتا تھااس کے لئے ایک عالم دین نے موطاشریف کا لیک نسخہ تحریر کیا جو نمایت خوصورتی کے ساتھ کھا گیا تھا، لیکن اس نے جمال سر کار دوعالم صلی للہ علیوالوسلم کا نام نامی آیاوہال درود پاک کو حذف کرے اس کی جگہ صرف (م) کی علامت لکھ دی۔ رئیس اس عالم دین کی خوصورت تحریر پر بہت خوش ہوااور اسے انعام واکرام دینے کاارادہ کیا ۔لیکن جب اس نے کتاب کے اندر دیکھا کہ اس نے حضور صلی للہ علیوالوسلم کے اسم پاک کے ساتھ درووشریف لکھنے میں مخالت اندر دیکھا کہ اس نے حضور صلی للہ علیوالوسلم کے اسم پاک کے ساتھ درووشریف لکھنے میں مخالت اور خیانت سے کام لیا ہے تو انعام و سینے کے بجائے اسے دھے وے دے کر نکال دیا جس کے بعد وہ عالم دین کنگال ہو گیا اور ذلت کی موت مرگیا۔ (سعادة الدارین)

۳) اس طرح ایک کا تب اپنی کتاب کے دوران جہاں بھی نبی اکرم صلی نند علیہ وَالدَی ملم کے اسم گرامی کے ساتھ صلی نند علیہ الوسلم کے بجائے صرف "صلحم" لکھتا تھااس کے مرنے سے پہلے اس کاوہ ہاتھ کٹ گیا۔ (شفاء الاسقام)

۳) ایک دوسر اابیاہی شخص جو 'مسلی لله علیواَلوَسلم'' کی جگه '' صلعم'' لکھتا تھااسکی موت سے پہلے اس کی زبان کاٹ دی گئی۔ (سعادۃالدارین) ۵) ایساہی ایک شخص نام نبوی صلی ملاطیة آلوملم کے ساتھ سمرف" علیبم" لکھا کرتا تھا تووہ مفلوج ہو کر مرگیا۔ دوسر الیباہی شخص آنکھول کا اندھا ہو گیا حتی کہ وہ بازاروں میں گھو متا آوارہ لوگوں سے مانگیا پھرتا تھا۔ (سعادة الدارین)

ضروری نوٹ : ان واقعات میں بیہ کس قدر عبرت انگیز پہلوہ کہ جب صرف درود شریف سے بے اعتنائی اور ناقدری کی الیمی کڑی سزاہے تو پھر شانِ نبوت ورسالت میں ہے اد بی وگستاخی کرنے والول کا کیا حشر ہوگا۔العیاذباللہ!

بادی و سان رحوروں ملام منع: شخ ابو محمد الجوینی علیہ الرحمہ نے کہاہے کہ سلام دراصل صلاق غیر نبی پر درود سلام منع: شخ ابو محمد الجوینی علیہ الرحمہ نے کہاہے کہ سلام دراصل صلاق کے معنی میں ہے۔ لہذا آدم علیہ السلام اور یوسف علیہ السلام کے علاوہ تنادوسروں پر سلام استعال نہیں کیا جائے گا لہذا آدم علیہ السلام اور یوسف علیہ السلام درست ہے مگر علی علیہ السلام یا حسین علیہ السلام ایو کھر امام حسین صلی الله علیہ السلام المحمد الله علیہ السلام الله علیہ السلام علیہ السلام علیہ السلام علیہ السلام الله علیہ السلام الله علیہ الله مستقد میں اور کا بھی نام آجائے۔ مثلاً و 'آللهم صلّ علی سیّد نیا مُحمّد وَ علی الله سیّدنیا محمد قد میں اور کا بھی نام آجائے۔ مثلاً و 'آلہ الله میّد نیا مُحمّد وَ علی الله علیہ الله می محمد و الله علیہ الله کہ محمد میں اللہ کہ محابہ محمد علیہ علیہ اور حضر ت غوث صدانی کا ذکر آگیا مگر ان سب کا ذکر حضور صلی تلا علیہ الدی کا تابع ہے۔ در کرے تابع ہے۔

لہذا سلام کو غائب میں استعال نہیں کیا جائے گا۔ لیکن حاضر کے لئے سلام کے ساتھ خطاب کیاجائے گا، یعنی یوں کہاجائےگا۔ سلام علیک یا سلام علیک یا السلام علیک یا السلام علیک اس پر اجماع ہے (افسل الصلاة)

رضی اللّه عنه کا استعمال: صحابہ 'تابعین اور ان کے بعد کے تمام علماء اور اخیار کیلئے" رضی اللّه عنه " اور" رحمتہ الله علیہ "کا استعمال شحب ہے بعض حضر ات نے " رضی الله عنه " کو صحابہ کے ساتھ اور

"رحمته الله عليه "كو صحابه كے علاوہ دوسرول كے ساتھ مختص كردياہے جس سے اتفاق نہيں كيا جاسكتا، كيول كه قرآن مجيد ميں " دَ رَضِي اللّٰهِ عَنْهُمْ وَرُضُو اَعَنْهُمْ"

(لینی اللہ ان ہے راضی ہے اور وہ اللہ سے راضی ہیں) کے الفاظ چار جگہ آئے ہیں

- ا) سورهٔ توبه کی آیت نمبر (۱۰۰) میں مهاجرین وانصار صحابه اورائکے پیروی کرنے والول کی شان میں۔
  - ۲) سور هٔ ما کده کی آیت نمبر (۱۱۹) میں صاد قین کی شان میں
  - ۳) سور هٔ مجادله کی آیت نمبر (۲۲) میں مخلص مومنین کی شان میں
- ۴) سور ہینہ کی آیت نمبر (۸) میں خوف خدا کرنے والے مومنوں کی شان میں۔

جس سے مخوبی واضح ہو گیا کہ ر ضائے الٰہی کی بیہ خوشخبری' قر آن پاک میں صر ف

صحابہ کرام ہی کے لئے خاص ہمیں بلحہ یہ بشارت سے 'مخلص 'خداکا خوف کرنے

والے اور ان مومنوں کے لئے بھی ہے جو صحابہ کرام کے پیرو کار ہیں

لہذار کضی اللّه عُنه کے الفاظ صحابہ کے علاوہ سپے مخلص متقی مومن لینی اولیاء اللّه علاء حق 'صالحین' مشاکح کرام اور بزرگان دین کے ناموں کے ساتھ بھی لکھے جاسکتے ہیں۔

سور وَبِينة مِنْ تُو "رُضِي اللهُ عَنْهُمْ وَرُضُو اعْنَهُ" كَ الفاظ كَ آكَ لَهَا بَ "ذَالِكَ لِمُنْ خَيْمً وَرُضُو اعْنَهُ" كَ الفاظ كَ آكَ لَهَا بَ اللهُ عَنْهُمْ وَرُضُو اعْنَهُ " كَ ما تَهِ لِمُنْ خَيْمً وَلَا بِرُولِ بِرَكَ كَ ما تَهِ

رسی صلی میسی رہے ہے۔ اس کے علاوہ بزرگان دین کے نامول کے ساتھ "رَحِمَهُ اللّهُ" یا

"رَحْمَهُ اللهِ عَلَيْهِ" لا عَلَيْهِ الرَّحْمَة "لا تُعَيِّسَ سِتْرَة "وغيره ك الفاظ بهى لكه جاسكة بين البته كس حالية لذكر ضمير" بالبته كس مطابق مذكر ضمير" بالبته كس مطابق مذكر ضمير" بالبية

ين - ابنيه في حديد عليه في ولا يقل الله عنها ما ركوم الله عكيها وغيره والله عليها وغيره والله عليها وغيره والله عنها ما يكل الله عليها وغيره والله عليها وغيره والله عليها وغيره والله عليها وغيره والله عنها ما يكل الله عليها وغيره والله عليها وغيره والله عليها والله عليها والله عليها وغيره والله والله عليها والله عليها وغيره والله والله

# ساتوال باب

### درودِ شریف کے مشہورومعروف صیغے

جیسا کہ پہلے باب کے ختم پر ذکر کیا گیا تھا کہ احادیث نثریفہ میں حضور رسول کریم صلی منته علی والد ملم سے مختلف الفاظ میں درودوسلام کے متعدد صیغے مروی ہیں۔ ایکے علاوہ صحابہ کر ام 'صالحین 'مفسرین و محد ثنین اور مشائخ واولیائے کا ملین رضوان اللہ تعالیٰ عیسما جمعین کے درود وسلام کے مختلف صیغے متند کتابوں میں درج ہیں جو شریعت مطہرہ کے عین مطالق ہیں۔ان میں سے ا کثر صینے القول البدلج' اوراد قادر بیہ بشائر الخیرات اور دلا کل الخیرات میں جمع کئے گئے ہیں۔ ان میں سے کوئی (۱۸) درودوں کا تذکرہ کتاب ہذا کے پچھلے ابواب میں بیان کر دہوا قعات کے دوران بھی آ چکاہے۔جوبعض بزرگان دین ہے نسوب ہیں۔اورجنہیں حضور نبی کریم صلی لله علی قالوسلم نے خواب پایید اری میں زیارت کے وقت ارشاد فرمائے تھے یا پھران عاشقان رسول بزرگان دین اینے دلی اشتیاق یا الہامی تصمیر ت سے درود و سلام کے یہ کلمات تالیف کئے اور پھر دربار نبوی میں بوقت زیارت پیش کے گئے تو آقائے دوجہال صلی للد علیه الدیلم نے انکو نہایت مسرت سے پیند فرمایالیا۔ درود شریف کے ان صیغوں میں بعض طویل بھی ہیں اور بعض مختصر کلمات مشتمل ہیں۔ ذیل میں جندشہورومعروف گرمخضر درود شریف مع تا ثیرات و خواص درج کئے جاتے ہیں۔

ا) شفاعت واجب ہے: شفاء شریف میں جس درود شریف کو حضرت سید ناعلی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ کی طرف منسوب کیا گیاہے وہ اس طرح ہے۔ "اللّهم صلّ علی (سیّدنا) مُحَمَّدٍ وَ اَنْزِلَهُ الْمُنْزُلَ الْمُقَرَّبَ مِنْكَ يُوْمَ الْقِيلُمَةِ ٥ "(ترجمہ:اے اللہ!ہمارے سر دار محم سلی لله علیوالوسلم پر درود بھے اور قیامت کے دن آپکوالی منزل سے ہمکناد فرمادے جو تجھ سے قریب ہو۔)
طبر انی 'احمد 'براز اور این الی عاصم نے اس درود شریف کی روایت حضر سے رویفع بن ثابت انصاری رضی الله عنہ سے کرتے ہوئے لکھا ہے حضور رسول مقبول سلی لله علیوالدہ ما فرمایا کہ "اس کے پڑھنے والے شخص کے لئے میری شفاعت واجب ہوگئ"(افعنل السلاة) فرمایا کہ "اس کے پڑھنے والے شخص کے لئے میری شفاعت واجب ہوگئ "(افعنل السلاة) خواب و قیامت میں دیدار نبوی صلی لله علیوالوسلم : "اللّهم صلی کی روح پر اور جسوں میں مُحَمَّدٍ فِی الْکُرُواحِ وَعَلیٰ جُسَدِهٖ فِی الْاَ جُسَادِ وَ عَلیٰ قَبْرِهٖ فِی الْقَبُورِ ٥ ( ترجمه : اے اللہ!روحوں میں ہمارے سر دار محمد صلی لله علیوالوسلم کی روح پر اور جسموں میں ہمارے سر دار محمد صلی لله علیوالوسلم کی روح پر اور جسموں میں ہمارے سر دار محمد صلی لله علیوالوسلم کی ہمارے سر دار محمد صلی لله علیوسلم کی ہمارے سر دار محمد صلی لله علیوالوسلم کی ہمارے سر دار محمد سلی لله علیوالوسلم کی ہمارے سر دار محمد صلی لله علیوالوسلم کی ہمارے سر دار محمد صلی لله علیوالوسلم کی ہمارے سر دار محمد علی سلیوں کی سرور کی سلیوں کی سلیوں کی سلیوں کی سرور کی محمد علی سلیوں کی سلی

قبر پر درود بھیج۔) بقول امام شعر انی رسول کریم صلی لله علیه آلد بہلم کا ارشاد ہے کہ ''اس درود کا پڑھنے والا مجھے خواب میں دیکھے گااور قیامت کے روز بھی مجھے دیکھے گا۔اور جس نے قیامت کے روز مجھے دیکھامیں اس کی شفاعت کروں گا۔اور جس کی میں نے شفاعت کی وہ میرے حوض سے پئے گا اور اللہ تعالیاس کے جسم کو آگ پر حرام کردیگا۔''(افضل الصلوٰۃ)

٣) تمام مخلوقات کے برابر درودشریف: صَلُوَاتُ اللّٰهِ وَ مَلَئِكَتِهٖ وَاَنْبِيَاءَهٖ وَرُسُلِهٖ وَجَمِيْعِ خَلْقِهٖ عَلَى (سَيِّدِنَا) مُحَمَّدٍ قَ عَلَى اللهِ وَ عَلَيْهِمُ السَّلاَمُ وَ رَحْمَهُ اللّٰهِ وَ عَلَيْهِمُ السَّلاَمُ وَ رَحْمَهُ اللّٰهِ وَبَرَكَاتُهُ٥ (رَجمه: مارے سردار محم صلی شاید الله علی آل پرالله كاوراسك الله وَبَرَكَاتُهُ٥ (رَجمه: مارے سردار محم صلی شاید الله علی آل پرالله كاوراسك فرشتول اس کے نبول اوراس کے رسولول كاوراسكى سب مخلوق كادرود مواور الن سب پرالله

كاسلام 'رحمت اوربركت نازل ہو)

علامتین کاشفی علیہ الرحمکتاب تحف الصلوٰۃ اور کتاب ریاض المذاکرین میں اسطرح نقل فرماتے ہیں کچھڑت سیدناعلی کرم اللہ وجہ کاار شادہ کہ جو شخص ہر روز تین بار اور ہر وزجمعہ ایک سوباریہ ورود پڑھے تو گویا سنے تمام مخلو قات کے ہر اہر ورود بھیجا اور کل قیامت میں حضور سلی للہ علیوا لوہ کم کے زمرہ خاص میں اٹھے گا اور حضور انو رصلی للہ علیوا لوہ کم اس کا

ہاتھ بکڑے ہوئے جنت میں تشریف لے جائیں گے۔(گنیئد درود شریف)

م) ولا كل الخيرات خم كرن كا تواب: اللهم صلّ وَسَلّم وَبَارِكَ عَلَى سَيّدِنَا مُحَمّدٍ وَ (سَيّدِنَا) آدَمَ وَ (سَيّدِنَا) أَنُوح وَ (سَيّدِنَا) ابْرَاهِيم وَ (سَيّدِنَا) مُوْسَى مُحَمّدٍ وَ (سَيّدِنَا) ابْرَاهِيم وَ (سَيّدِنَا) مُوْسَى وَمَابَيْنَهُمْ مِنَ النّبِيّيْةِنَ وَالْمُرْسَلِيْنَ صَلُواتُ اللّهِ وَ سَلامُهُ عَلَيْهِمْ اَجْمَعِيْنَ وَ رَجْمه : الله الله الله على الله ع

السلام) اور سید نا نوح (علیہ السلام) اور سید نااہر هیم (علیہ السلام) اور سید نا موسی (علیہ السلام) اور سید نا عیسی (علیہ السلام) پر اور ان کے در میان جوجو انبیاء اور رسول ہوئے ان پر درود و سلام بھیج اور

بر کت نازل فرما۔ان سب پراللہ کے درود ہوںاوراس کاسلام ہو۔)

جواس درود شریف کو تین بار پڑھے گا گویاس نے پوری کتاب ''دلا کل الخیرات'' ختم کرلی۔اے اس کے مولف حفزت ابو عبداللہ محمد بن سلیمان جزولی علیہ الرحمہ ہے اس کے شار حین نے نقل کیاہے۔(افسل الصلاۃ)

۵) چھ لاکھ درود شریف کے برابر: اَللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى سَيِّدِنا مُحَمَّدٍ عَدَدَ فِيْ عِلْمِ اللَّهِ صَلَّا عَلَى سَيِّدِنا مُحَمَّدٍ عَدَدَ فِيْ عِلْمِ اللَّهِ صَلَّاةً دَائِمَةً بِدَوَامِ مُلْكِ اللَّهِ 0 (ترجمہ: اے اللہ! ہمارے سردار محم صلی لله علیہ واللہ علیہ میں ہے ایسادرودجو اللہ تعالیٰ کے دائی

ملک کے ساتھ دوامی ہو۔)(افضل الصلاة)

علامہ احمد صاوی علیہ الرحمہ نے بعض مشائح کرام سے نقل کیا ہے۔ نیز امام سیوطی بھی فرماتے ہیں کہ بید درود شریف (۲) لا کھ درود شریف کے برابر ہے۔ بعض عار فین نے ذکرکیا ہے کہ جوشخص اسے روز انہ خصوصاً ہر جمعہ کو ہز اربار بڑھیگادونوں جہال کے سعادت مندلوگوں میں ہے کہ جو گااسکو "حملہ اُم السعادة" بھی کہا جاتا ہے۔ (افضل الصلاة)

ے ہوگا اسکو "صلوۃ السعادۃ" بھی کہ اجاتا ہے۔ (افسل السلاۃ)

( کی الکی الکی درود کے برابر : اللّٰہۃ کیلّ علیٰ (سَیّدِنا) مُحَمَّدِ قَ عَلیٰ اللّٰہ اللّٰہ اللّٰہ اللّٰہ اللّٰہ اللّٰہ اللّٰہ اللّٰہ علیٰ اللّٰہ الللّٰہ اللّٰہ اللّٰہ اللّٰہ اللّٰہ اللّ

 متر ہزار درود کے برابر' نسیان دور: اللّٰهُمَ صَلِّ وَ سَلِّمْ وَبَارِكَ عَلَىٰ سَیّدِنَا مُحَمَّدِنِ النّبِیّ الْکَامِلِ وَعُلَیٰ اللهِ کَمَا لاَنِهَایَةً لِکَمَالِكَ وَ عَدَدَ کَمَالِهِ ٥ سَیّدِنَا مُحَمَّدِنِ النّبِیّ الْکَامِلِ وَعُلَیٰ اللهِ کَمَا لاَنِهَایَةً لِکَمَالِكَ وَ عَدَدَ کَمَالِهِ ٥
 (ترجمہ: اے الله! ہمارے سردار محم صلی الله ایوالی الله ایمارے سردار محم صلی الله ایوالی الله ایمارے سردار محم صلی الله ایمالی بی کا الله یا الله ایمالی بی کا الله یا الله ایمالی بی درودو

سلام اوربر تنین بھیج 'ایسی جیسی تیرے کمال کی انتہاء میں نہیں اور آپ سلی بلنہ علیہ قالہ ملم کے کمال کا انتہاء میں نہیں اور آپ سلی بلنہ علیہ قالہ نہیں )اس کو ''صلوٰۃ کمالیہ ''بھی کہتے ہیں جس کو ایک بار پڑھنے سے (۵۰) ہزار درود شریف پڑھنے کا تواب ملتاہے۔ اگر کسی کو نسیان لیمنی بھول جانے کی عادت ہو تووہ نماز مغرب اور عشاء کے در میان بلا تعداداس درود شریف کو پڑھا کرے انشاء اللہ بیے شکایت دور ہو جائیگی اور حافظہ بڑھ جائے گا۔ (نضائل درودوسلام)

9) پیچاس ہزار درود کے برابر' تسخیر و محبت کیلئے: اَللّٰهُمَّ اَجْعُلْ فَضَائِلَ صَلَوَاتِكَ وَشَوْلِ مَنْ رَكُواتِكَ وَعُواطِفَ رَافَتِكَ وَ رَحْمُتِكَ وَتَحِيّتِكَ وَفَضَائِلَ اللّٰهِمَّ اَجْعُلْ فَضَائِكَ وَنُوامِي بَرْكَاتِكَ وَعُواطِفَ رَافَتِكَ وَ رَحْمُتِكَ وَتَحِيّتِكَ وَفَضَائِلَ اللّٰهِكَ عَلَىٰ سَيِّدِ نَامْحَمَّدٍ سَيِّدِ الْمُرْسَلِيْنَ وَرُسُولِ رَبِّ الْعُلَمِيْنَ قَائِدِ الْخَيْرِوَفَاتِحِ الْبِرّونَنِيقِ الرّحْمَةِ وَ سَيِّدِ الْاُمَّةِ ( رَبْحَه : اے الله! ہمارے سردار محم ملى الله عليوالا الله على الرّح ورودول كى فضيليس اور تيرى خوبول كى شرافتيں اور تيرى بركول كى ملى الله عليوالا الله تيرى رحمت اور تيرى تحيت كى عنايتيں اور تيرى نعتول كى فضيليس اور نيرى خوبول كى فضيليس اور تيرى نعتول كى فضيليس اور نيرى خوبول كى مردار اور رب العلمن كے رسول اور نيكى كى طرف نازل فرماك آپسلى الله عليوالو الله الله الله الله الله عليوالوالور نيكى كى طرف

راغب کرنے والے اور بھلائی کھولنے والے اور نبی رحمت اور سر دارامت ہیں)

جس نے اس درود شریف کو ایک بار پڑھاتو گویا بچپاں ہزار درود شریف پڑھا۔ ہر کتیں حاصل کرنے اور مخلوق کی تنخیر اور محبت کے لئے نہایت کار آمد ہے۔ روزانہ اکیس مرتبہ ورد رکھیں۔ (گنجینہ درود شریف)

۱۰) ہیں ہزار درود کے برابر 'زانی وشرانی کی اصلاح: اُللَّهُمْ صَلِّ عَلَی نَبِیّك ٱلْمُصْطَفَى وَرُسُولِكَ ٱلْمُرْتَضَى وَوَلِيّكَ ٱلْمُجْتَبَى وَامِيْنِكَ عَلَى وَحْي السَّمَآءِ اللَّهُمّ صُلِّ عَلَىٰ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ أَكْرَمِ الْاَشْلَافِ الْقَائِم بِالْعَدْلِ وَالْإِنْصَافِ الْمَنْعُوْتِ فِيْ سُورَةِ ٱلْأَعْرَافِ ٱلْمُنْتَخَبِ مِنْ أَصْلاَبِ الشِّرَافِ وَ ٱلْبُطُّونِ الظِّرَافِ ٱلْمُصَفَّىٰ مِنْ مُّصَاصِ عَبْدِ الْمُطَلِّبِ بْنِ عَبْدِمَنَافِ نِ الَّذِيْ هَدَيْتَ بِهِ مِنَ الْخِلافِ وَبَيَنْتَ به سَبيلَ الْعَفَافِ ٥ (ترجمه: الاسلا! تيرك پينديده ني اور تيرك برگزيده رسول اور تیرے منتخبہ دوست اور آسانی و حی کے تیرے امین پر درود بھیجے۔اے اللہ! ہمارے سر دار محمد صلی مله علیه والدسلم پر درود تھیج جو سب اگلول میں بزرگ ترین ہیں۔عدل وانصاف قائم فرمانے والے ہیں۔ سور ہُ اعراف مین جنگی تعریف فرمائی گئی۔ان بزرگوں کی پشتوں اور صاف ویا کیزہ شمول سے چنے ہوئے ہیں۔ عبد المطلب بن عبد مناف کے خاندان کا ایباخلاصہ ہیں کہ آپ صلی للہ علیة الوسلم کی بدولت تونے ہم پچھلوں کی رہنمائی فرمائی اور آپ صلیاللہ علیة الوسلم ہی کے وسیلے سے تونى ياكى كاطريقه بيان فرمايا\_)

یدرود شریف شخ محی الدین المعروف به جنیدیمنی علیه الرحمه سے منقول ہے جو کوئی (۱۰)بار صبح اور (۱۰)بار شام میں اس درود شریف کو پڑھے اس سے خدار اصنی اور خوش ہو تا ہے اور اس پر رحمت بھیجتا ہے۔اسکو ایک مرتبہ پڑھنے سے بیس (۲۰) ہز ار مرتبہ ورد کرنے کے برابر ثواب حاصل ہوگا، یہ درود شریف دراصل اخلاق کریمانہ کا مخزن اور فضائل حمیدہ کا منبع

ہے۔ اگر حاملہ عورت کوروزانہ اکیس (٢١) مرتبہ پڑھ کربانی پر دم کر کے بلایاجائے تواولاد صالح پیدا ہوتی ہے۔ بداخلاق 'زانی 'اور شرابی کی اصلاح کے لئے یہ درود معظم اکسیراعظم ہے وہ فور ٔ انیک عادات اختیار کریگا۔ (گنبینہ 'درود شریف)

١١) كياره بر ار درود شريف كرار: اللهم صلّ على سَيِدِنا مُحَمَّدٍ قَ عَلَى اللهِ صَلَاةً انْتَ لَهَا اهْلُ قَ هُولَهَا اهْلُ ٥

(ترجمہ: اے اللہ! ہمارے سر دار محمد صلی للہ علیة آلوسلم اور آپ کی اولاد پر درود بھیج ایسا درود جو تیری شان کے شایاں اور آپ کی شان کے شایاں ہو)

حافظ سخاوی علیہ الرحمہ نے اپنی کتاب "القول البدیع" میں اس درود شریف کوشخ ابو طاہر احمد الجندی حنفی مدنی کی طرف منسوب کیا ہے۔ حافظ سیوطی علیہ الرحمہ نے فرمایا ہے کہ اس کا ایک مرتبہ پڑھنا گیارہ ہزار دور دشریف کے برابر ہے۔ (افضل الصلاة)

11) وس ۱۰ بز ار درودول كرامر: اللهم صلّ على سَيِدِنا مُحَمَّدٍ وَ عَلَى آلِ سَيِّدِنا مُحَمَّدٍ مِنِّى الْفَ الْفَ صَلْوةِ وَرَحْمَةٍ وَ بَرَكَاتٍ وَبَارِكُ وَسَلّمْ ٥ (رَجمه: الله! بهارك سردار محم صلى لله علية الدّهم براور بهارك سردار محم صلى لله علية الدّهم ك

آل پر میری طرف سے ہزاروں ہزاربار درود'رحت اور بر کتیں بھیجاور بر کت وسلام فرما۔) جس نے اس درود شریف کوایک بارپڑھا تواس نے گویادس ہزاربار درود شریف

پر ها\_ (گنجینه درود شریف)

سَا) پا هُجَ بِرَ اردرود كَ بِر ابر 'مُقْهُور *ي اعداء* : اَللَّهُمُّ صَلِّ عَلَىٰ سَيِّدِنَا مُحَمَّدِ نِ النَّبِيّ اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَىٰ مَنْ خَتَمْتَ بِهِ النَّبِيّ اللَّهُمُّ صَلِّ عَلَىٰ مَنْ خَتَمْتَ بِهِ الرِّسَالَةَ وَايَّذَتَهُ بِالنَّصْرِ وَ الْكُوْثُرِ وَ الشَّفَاعَةِ ٥

(ترجمه: اے اللہ! ہمارے سر دار محمد صلی لله علیة آلوسلم پر اور آپ صلی لله علیه آله سلم کی آل پر درود

وسلام بھیج جو نبی امی اور پاک وپاکیزہ ہیں۔اے اللہ ااس ہستی پر درود بھیج جس پر تونے رسالت ختم کر دی اور جس کو تونے مدد'کو ٹر اور شفاعت کے ساتھ قوت عطافر مائی)

یہ درود شریف ایک ولی کا مل نے بتایا ہے جس کا ایک مرتبہ پڑھنا گویا پانچ ہزار درود شریف پڑھنے کے برابر ہے۔ فتح ونصرت اور مقہوری اعداء کے لئے چار مرتبہ اس ورود شریف کا ہمیشہ ور در کھنا نہایت مفید ہے (گنجینہ درود شریف)

١٣) بِإِنَّى بِرْ اردرود كَ برابر و شَمْن كَ زَبَالَ بَدَى : اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى سَيَدِنَا مُحَمَّدِ نِ اللَّذِي قُرِنَتِ الْبَرَكَةُ بِدَاتِهِ مُحَمَّدِ نِ الَّذِي قُرِنَتِ الْبَرَكَةُ بِدَاتِهِ وَمُحَيَّاهُ وَ وَتَعَلَّمُ وَرُيَّاهُ ٥

و مسید و مسرور می الله ایمارے سر دار محمد صلی الله علیة الایسلم پر که نبی ای بین اور ہمارے سر دار محمد صلی الله علیة الایسلم پر که نبی ای بین اور ہمارے سر دار محمد صلی الله علیة الایسلم کی ذات اور آپ صلی الله علیة الایسلم کے منہ سے قریب کردیگی ہے اور سارے عالم آپ صلی الله علیة الایسلم کی یاد کی ممک اور آپ صلی الله علیة الد الله علیة الد ملم کی خو شبوے معطر ہو گئے ہیں۔) یہ در دو مکر م حضر ت سید شاہ عظمت سلطان سر بقا قادری علیہ الرحمہ سے منقول ہے اس درود شریف کا ایک مر تبہ پڑھنا پانچ ہز ار درودول کے پڑھنا کے مما مل ہے۔ فرماتے ہیں کہ کشر نے ساس کا وردر کھنے سے دشمن کی زبان بندی ہو جا گئی

10) رات ول كرار وروو: اُللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ فِى اَقَلِ كَلاَمِنَا اللَّهُمُّ صَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ فِى اَقَلِ كَلاَمِنَا اللَّهُمُّ صَلِّ عَلَى سُيِّدِنَا مُحَمَّدٍ فِى اَوْسَطِ كَلاَمِنَا اللَّهُمُّ صَلِّ عَلَى سُيِّدِنَا مُحَمَّدٍ فِى اَوْسَطِ كَلاَمِنَا اللَّهُمُّ صَلِّ عَلَى سُيِّدِنَا مُحَمَّدٍ فِى اَوْسَطِ كَلاَمِنَا اللَّهُمُ صَلِّ عَلَى سُيِّدِنَا مُحَمَّدٍ فِى اَوْسَطِ كَلاَمِنَا اللَّهُمُ صَلِّ عَلَى سُيِّدِنَا مُحَمَّدٍ

اور فتحونفرت حاصل ہوگی۔(گنجینہ درود شریف)

(ترجمہ: اے اللہ! ہمارے سر دار محمد صلی للہ علی قالی سم پر ہمارے کلام سے پہلے درود بھیے۔اے اللہ ہمارے سر دار محمد صلی للہ علی قالی سم پر ہمارے کلام کے در میان درود بھیج اے اللہ! ہمارے سر دار محمد صلی للہ علی قالی سم دار محمد صلی للہ علی قالی سم کے آخر میں درود بھیج)

حضرت سین کاشفی علیہ الرحمہ نے کہا کہ حضرت شیخ سعدالدین تفتاذانی علیہ الرحمہ نے منابع میں اس درود شریف کا ذکر کیا ہے اور حضرت شیخ ابوالعباس بری علیہ الرحمہ نے فرمایا کہ جس شخص نے ہر روزاس دور دشریف کو تین (۳)باربعد نماز عشاء ورد کیا تو گویا اس نے رات دن کے برابر درود بھیجا۔

اس درود شریف کو بھی جو شخص ہر روز صبح تین بار اور شام میں تین بار پڑھے گاتو گویااس نے رات دن میں مشغول ہونے کا تو الوجہ اصل کیا۔ حضر سے سین کا شفی علیہ الرحمہ نے فرمایا کہ بید درود شریف حضر سے خصر علیہ السلام سے امت محمد کی صلی اللہ علیہ آلائی کے بعض اولیاء اللہ کو پہنچاہے فرغانی میں ہی لکھاہے۔ اس درود شریف کے بڑے فوائد ہیں (گنجینہ درودشریف) کا استر فرشتے ایک ہزار دن تک نیکیال لکھیں : "جُزی الله محمد کی الله محمد کی الله محمد کی اللہ محمد کی محمد کی

مُحَمَّدُ الْمُلِيَّرِ مِن مَا هُوَ اَهْلُهُ ٥

(ترجمہ: ہماری عرض ہے کہ اللہ تعالی ہمارے سر دار محمد سلی للہ علیة الوسم کو ایسی چیز عطافر مائے جو آپ سلی للہ علیة الوسل کے شایان شان ہو۔)اس درود شریف کی یہ فضیلت ہے کہ اسے پڑھنے والے کیلئے سر (۷۰)فرشتے ایک ہزاردن تک نیکیاں لکھتے تھک جاتے ہیں۔ (طرانی) ما اللّٰهُم صَلِّ عَلَی سُتِدِنا وَ مَوْلاَنا مُحَمّدٍ وَ عَلیٰ اللّٰ سُتِدِنا وَ مَوْلاَنا مُحَمّدٍ وَ عَلیٰ اللّٰ سُتِدِنا وَ مَوْلاَنا مُحَمّدٍ مَا عَلیٰ اللّٰ سُتِدِنا وَ مَوْلاَنا مُحَمّدٍ وَ عَلیٰ اللّٰ سُتِدِنا وَ مَوْلاَنا مُحَمّدٍ کَمَاتُحِبٌ وَتُرضیٰ لَهُ ٥٠

(ترجمہ: اے اللہ! ہمارے سر دار اور ہمارے آقا محمد صلی للہ علیہ آلاد ملم پر اور ہمارے سر دار اور ہمارے سر دار اور ہمارے آقا محمد صلی للہ علیہ آلائیلم کی آل پر ایبادرود بھیج جو تجھے محبوب ہو اور جس سے توراضی ہو)
اس درود شریف کی بھی خاصیت سے ہے کہ جو کوئی ایک مرتبہ اس کو پڑھ لے توستر

(20) فرشة ايك بزارون تك اس كنامه اعمال من نيكيال لكهة بى رجة بين (مررع الحمات) (19) اَللَّهُمَّ يَا رُبَّ (سَيَدِناً) مُحَمَّدِ قَ آلِ (سَيِّدِناً) مُحَمَّدٍ صَلِّ عَلَى (سَيِّدِناً)

مُحَمَّدٍ وَ آلِ (سَيِّدِنَا) مُحَمَّدٍ وَ اُعُطِ (سَيِّدَنَا) مُحَمَّدَ نِ الَّدَرَجَةَ وَ الْوَسِيْلَةَ فِي الْجَنَّةِ اللَّهُمَّ يَارُبَ (سَيِّدِنَا) مُحَمَّدٍ وَ آلِ (سَيِّدِنَا) مُحَمَّدِنِ جُزِ (سَيِّدَنَا) مُحَمَّدِنِ جُزِ (سَيِّدَنَا) مُحَمَّدِن جُزِ (سَيِّدَنَا) مُحَمَّدًا صَلَّمَ اللهُ عُلَنهُ وَ سَلَّمَ مَا هُوَ اَهْلُهُ ٥

(ترجمہ: اے اللہ! اے ہمارے سر دار محمہ صلی شعلیة آلوسلم اور آپ صلی شعلیة آلوسلم کی آل کے رب 'ہمارے سر دار محمہ صلی شعلیة آلوسلم اور آپ صلی شعلیة آلوسلم کی آل پر درود بھیج اور ہمارے سردار محمد صلی شعلیة آلوسلم کو جنت میں درجہ اوروسیلہ عطافر مااے اللہ! ہمارے سردار محمد صلی شعلیة آلوسلم کو جنت میں درجہ اوروسیلہ عطافر مااے اللہ! ہمارے سردار محمد صلی شعلیة آلوسلم کی آل کے رب! ہمارے سردار محمد صلی شعلیة آلوسلم کی آل کے رب! ہمارے سردار محمد صلی شعلیة آلوسلم کو ایسی جزاعطافر ماجو آپ صلی شعلیة آلوسلم کے شایان شان ہو)

امام سجاعی نے بقول شخ الملوی لکھاہے کہ حضور نبی مکرم صلی مند علیہ آلایسلم نے فرمایا کہ میرے جس امتی نے صخصوشام بید درود بھیجا تو ستر فرشتے ہزار دنوں تک نیکیاں لکھتے لکھتے تھک جائیں گے اور اسے اور اس کے والدین کو بخش دیاجائیگا۔ (افضل الصلاۃ)

شرح دلائل میں ہے استاد ابو بحر محمد جبیر علیہ الرحمہ نے حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے روایت کی ہے کہ حضور رسالت مآب صلی للہ علیۃ الوالم نے فرمایا کہ جس شخص نے بیہ درود پڑھا اور وہ کھڑ اتھا تو بیٹھے سے پہلے اس کے گناہ معاف کر دئے جائیں گے۔

(ترجمه: اے اللہ! ہمارے سردار محمد صلی لله علیوَالوسلم پر اور ہمارے سردار محمصلی لله علیوَالوسلم

کی آل پر اور آپ صلی ملاط یا اواله م کے اہل بیت پر درود بھیے)

ان جرن "كتاب الصواعق "ميں لكھاہے كہ جعفر بن محدرض اللہ عنہ جابر رض اللہ عنہ عامر رض اللہ عنہ عامر رض اللہ عنہ سے مرفوعاً روایت كرتے ہیں كہ جس نے يہ درود شريف سو (۱۰۰) بار بھيجا تو اللہ تعالیٰ اسکی سو عاجيں پوری فرمائيگا ، جن میں (۷۰) آخرت کی ہول گی۔ (افضل الصلاۃ) عاجیں پوری فرمائیگا ، جن میں پوری : اَللّٰهُم ﷺ صَلّ صَلَاۃً كَامِلَةً وَ سَلّم سَلَم مَالًا مَا

٢٢) يريشًا نيال دور اور حا بين بورى : اللهُم صل صلاة كامِله و سلم سلاما تاماً على سَيِّدِنا مُحَمَّدٍ تَنْحُلُ بِهِ الْعَقْدُ وَ تَنْفُرِجُ بِهِ الْكُرْبُ وُتَقْضَى بِهِ الْحَواثِجُ وَتُنَالُ بِهِ الدَّعَائِبُ وَحُسَنُ الْخَوَاتِمِ وَيُسْتَسْقَى الْغَمَامُ بِوَ جَهِهِ الْكَرِيمِ وَعَلَىٰ اللهِ

وَصَحْبِهِ فِيْ كُلِّ لَمُكَةٍ وَّنَفْسِ بِعَدَدِ كُلِّ مَعْلُوْم لَّكَ٥ (ترجمه: الداكامل درود شریف اور پوراسلام تھیج ہمارے سر دار محمد صلحاللہ علیة آلوسلم پر کہ اس کے وسلیہ سے مشکلات حل ہو جائیں اور اس کے ذریعہ یریشانیال کھل جائیں اور اس کے وسلہ سے حاجات بوری ہو جائیں اوراس کے توسل سے تمنائیں برآئیں اورانجام اچھے ہو جایش اور بادل آپ صلی ملا علیہ والوسلم کے چہر ہ مبارک کی ہر کت ہے ہر ستاہے اور آپ ملی شدعلہ قالہ ملم کی آل اور اصحاب پر بھی ہر لمحہ میں ہر سانس میں اپنی تمام کی تمام معلومات کی تعداد کے مطابق درودوسلام بھیج)

یه تفریجیه : درود شریف ہے۔ شخ عارف محمد حقی آفندی اسے "خزینته الاسرار" میں امام قرطبتی سے نقل کرتے ہیں کہ جو شخص روزانہ اکتالیس (۴۱)یاایک سویازیادہ باراس کی مداومت کریگا اللہ تعالیٰ اس کے غم وصد مہ د کھ اور بے چینی کودور فرمادے گا۔اور اس کے معاملے کو آسان کردے گا۔اس کے سینہ کو منور کردے گا۔اس کا مرتبہ بلند 'حالت ا چھی'رزق کشادہ اور اس پر حسنات و خیرات کے دروازے کھولدے گا۔اوراس کی بات کو سلطنق میں نافذ کریگا۔ زمانہ کے حوادث سے اسے محفوظ رکھیگا۔ بھوک اور فقر کی ہلاکتوں سے بچائیگا۔اورلو گوں کے دلوں میں اس کی محبت ڈال دیگا۔اوروہ خد اتعالٰی سے جو د عاما کئے گاوہ قبول ہو گی۔ یہ درود شریف بھی اللہ کے خزانوں میں سے ایک خزانہ ہے۔اسکاذ کر خزانوں کی کنجی ہے۔اللہ ای پرانھیں کھولتاہے۔جواس پر ہمیشہ پابندی کرتے ہے۔ (افضل العلاۃ)

٢٣) منه كي بديو دور: اللَّهُمَّ صَلِّ وسَلِّمْ عَلَى النَّبَيِّ الطَّاهِرِ٥

(ترجمه: اے الله! پاک نبی سلیالله علیة لاؤسلم پر درودو سلام بھیج)

شیخ عبد الکریم شرابانی حلبی کی کتاب ہے نقل ہے کہ بید درود شریف اس بدید کوزائل کرنے کی دواہے جوبدیو دار چیزیں وغیرہ کھانے سے ہو جاتی ہے۔ انہوں نے کہاکہ شرط بیہ ہے کہ ایک ہی سانس میں گیار ہبار پڑھے۔دوسروں نے کئی مرتبہ اسے آز مایا ہے اور بیہ

صبح طلوع ہونیکی طرح سپا ثابت ہوگا۔(افضل الصلوة)

بيه صلوة حل المشكلات ہے۔ مفتی و مثق حامد آفندی عليه الرحمه ایک وفعه سخت مشکلات میں گر فتار ہو گئے 'وہاں کاوزیران کا سخت دسٹمن ہو گیا۔وہ رات کو نمایت درجہ نڑپ اور اضطراب میں تھے کہ آنکھ لگ گئی۔خواب میں حضور نبی کریم صلی لله علیة لاہلم تشریف لائے تسلی دی اورپیه درود شریف سکھایا که جب تواس درود شریف کوپڑھے گا تواللہ کریم تیری مشکل کو حل کر دے گا۔ آنکھ کھل گئی۔اس درود شریف کو پڑھنے کے بعدوہ مشکل حل ہو گئی۔ فتاوی شامی کے مولف علامہ سیدائن عابدین علیہ الرحمہ کے ثبت میں اس کی باضابطہ سند موجود ہے اس کے پڑھنے کا طریقہ یہ ہے کہ عشاء کی نماز کے بعد تازہ وضو کرکے دور کعت نماز نفل پڑھے بعد سور ہ فاتحہ کے بعد پہلی رکعت میں سور ہ کا فرون اور دوسر ی ر کعت میں سور ۂ اخلاص پڑھے۔ فارغ ہونے پر قبلہ روالیی جگبہ بیٹھ جہاں سوجاسکیں اور صدق دل سے توبہ کرتے ہوئے ایک ہزار بار "اَسْتُغْفِرُ اللّٰهُ الْعَظِيْمُ "پِرْھے اس کے بعد دوز انوبااد بیٹھ کریہ تضور باندہ لے کہ رسول الله صلی تندعایة اوسلم کے حضور میں حاضر ہول اور عرض کر رہا ہوں۔ سوبار۔ دوسوبار۔ تین سوبار غرضیکہ پڑھتا جائے۔جب نیند کاغلبہ ہو تواسی جگہ دائیں کروٹ قبلہ کی طرف منہ کر کے سوجائے۔ بچھلی رات پھر جاگے اور اس جگہ بااد ب بیٹھ کر صبح کی نماز تک درود شریف پڑھتارہے پڑھتے وفت اپنی حاجت یا حل مشکلات کا تصور ر کھے۔انشاء اللہ تعالیٰ ایک رات میں یا تین را توں میں مراد پوری ہو گی۔ آخری رات جمعہ کی

ہو تو بہتر ہے۔(فضائل درودوسلام)

اس درود شریف کانام" صلوۃ الصفا"ہے۔ قلبی اور جسمانی امر اض سے صحت یائی اور شفاء کے لئے نیز آئھول کی بینائی میں اضافہ کے لئے اس کا کثرت سے پڑھنا بے حد مفید ہے۔ (فضائل درود دسلام)

۲۲) يماريول سے صحت مصيبول سے نجات: اَللّهُمْ صَلِّ عَلَى سَيدِنَا مُحَمّدِنِ الْحَبْيْنِ الْمُحَبُوبِ شَافِى الْعِلْلِ وَمُفَرِّجِ الْكُرُوبِ وَ عَلَى اللهِ وَصَحْبِهِ وَسَلّمْ وَالْحَبْدِنِ الْحَبْيْنِ الْمُحْبُوبِ شَافِى الْعِلْلِ وَمُفَرِّجِ الْكُرُوبِ وَ عَلَى اللهِ وَصَحْبِهِ وَسَلّمْ وَاسْتَمْ مِن اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ وَصَحْبِهُ وَسَلّمْ وَاسْتَمْ مِن اللهِ اللهِ اللهِ وَسَلّمْ وَاسْتَمْ مِن اللهِ اللهِ وَصَحْبِهُ وَسَلّمْ وَاسْتُمْ مِن اللهِ اللهِ اللهِ وَصَحْبِهُ وَسَلّمْ وَاسْتُمْ مِن اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ عَلَى اللهُ ا

یہ درود رمثر یف ہمار یول سے صحت اور مصیبتوں سے نجات حاصل کرنے کے لئے مفیدہ۔(خزائن البر کات)

٢٧) برى سے محفوظ و شمن مغلوب : " اَللَّهُم ۖ صَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ صَلَّوْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ صَلَّوْهُ الرِّضَى وَازْضَ عَنْ اَصْحَابِهِ رِضَآء الرِّضَا ٥

(ترجمه: اے الله! ہمارے سر دار محمد صلی لله علیةالوسلم پر درود بھیج ایبا درود که جو تیری رضا کا

باعث ہواور آپ صلی ملت علیة الدِملم کے اصحاب سے نہایت خوشنودی کے ساتھ توراضی ہو جا)

بعض اکابر اولیاء سے منقول ہے کہ جو شخص صبح وشام اس درود شریف کو پڑھے گا

حق تعالیٰ اس سے راضی ہو گا۔اور ہر کام آسان کر دیگا۔اوربدی سے محفوظ رکھے گااور دشمنوں کو مغلوب کر دیگا۔اور فتح حاصل ہوگی۔اکسیراعظم ہے۔(مطالع المرات)

٢٨) ٨ ينه منوره مين حاضرى: اَللَّهُمَّ صُلِّ عَلَىٰ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍقَ عَلَىٰ الِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ قَ عَلَىٰ الِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ قَ عَلَىٰ الِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَ عَلَىٰ اللهِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ صَلوَٰةً اَنْتَ لَهَا اَهُلُ قَ هُو لَهَا إَهْلُ قَابَارِكُ وَسَلِّمْ٥

(ترجمه: اے الله! جمارے سردار محمط لله علية الوسلم براور جمارے سردار محمد صلى لله علية الوسلم

کی آل پر درود اور بر کت اور سلام بھیج۔ابیادرود کہ جو تیرے بھی شایان شان ہواوروہ آپ کے بھی شایان شان ہو۔) بھی شایان شان ہو۔)

حضوراکرم صلی مثنه علیه وَالدَمِهُم نے اس درود شریف کو قبول ومنظور فرمایا ہے۔ جس

شخص نے اس درود شریف کو پڑھا تو کچھ د نول بعدوہ مدینہ منورہ پہو نچااور بیبار ہا آزمایا گیاہے۔ حافظ سخاوی علیہ لرحمہ نے اپنی تاریخ میں بیہ ظاہر فرمایاہے کہ جب علامہ جنودی علیہ الرحمہ نے

مدینه منوره سے نکلنے کاارادہ فرمایا تو دہال کے اکابرے ایک مرد نے حضور اکرم صلی ملت علی قالهٔ ملم

کودیکھاکہ فرماتے ہیں فلال سے کہدے کہ وہ سفر نہ کرے (لینی مدینہ منورہ سے واپس نہ جائے)

کیوں کہ وہ ایک بہترین درود شریف (اوپر درج کیا ہوا) پڑھتا ہے (تنجینہ درود شریف) میدیوں میں میں میں کا مار میں کیا ہوئی سرین مرتب کیا ہوا) پڑھتا ہے (تنجینہ درود شریف)

٢٩) زيارت نبوى: اَللّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ وَبَارِكْ عَلَىٰ سَيِّدِنا مُحَمَّدٍ وَ عَلَى اللهِ وَ اَللهُ وَ اللهِ وَ اللهِ وَ اللهِ وَ الصَّلوةِ عَلَيْهِ لَذَّهَ وِصَالِهِ ٥

(ترجمه : اے الله! بهارے سر دار محمد صلی لله علية الاسلم اور آپ صلی لله علية الاسلم كي آل پر درودو سلام

اوربر کمتیں بھیج اور درود کے وسیلہ ہے آپ صلیات علیۃ الڈیلم کے وصال کی لذت چکھادے۔) اس درود شریف کی پاہندی کرنے والے کو زیارت نبوی کی بر کمتیں حاصل ہوں گی۔ (جواہر المحار نضائل درودوسلام)

پر اور آپ ملی ملته علیہ آلد سلم کی آل اور آپ ملی ملته علیہ آلڈ سلم کے اصحاب پر درود و سلام اور برکت بھیج رسم مصرور مصاری میں ملام میں مصرور مصرور کی ایک مصرور مصرور کی ایک مصرور کی مصرور کی مصرور کی مسلم کی مسلم کی

کہ آپ نبی امی صلی مندعایہ آلایکم ہیں 'صبیب ہیں 'عالی قدر ہیں 'عظیم شان والے ہیں) بزرگول سے منقول ہے کہ جو شخص ہر شب جمعہ اس درود شریف کویابندی ہے کم

بزار توں سے سوں ہے کہ ہو سن ہر سب ہمید ان درود سریف توپاہندی ہے م از کم ایک مرتبہ بڑھیگا تو موت کے وقت سر کار دوعالم سلی شاید الدیکام کی زیارت نصیب ہوگی

اور قبر میں اسکواتارتے وقت دہ دیکھے گاکہ حضور اکرم صلی شد ملیدالدسلم اپنے رحمت ہمرے

ہاتھوں سے اسکو قبر میں اتار رہے ہیں۔ (افضل الصلوۃ)

ام) جنت يقين : اللهُم صَلِ وَ سَلَمْ وَبارِكْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدِ وِالْفَاتِحِ لِمَا أُغْلِقَ

وَٱلْخَاتُمِ لِمَا سَبَقَ وَالنَّاصِرِ ٱلْحَقِّ بِالْحَقِّ وَٱلْهَادِيْ اِلى صِرَاطِكَ ٱلْمُشْتَقِيْمِ ، صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَعَلَىٰ اللهِ وَ أَصْحَابِهِ حَقَّ قَدْرِهٖ وَمِقْدَارِهِ ٱلْعَظِيْمِ ٥

(ترجمه: اب الله جهارے سرد ارحصرت محمد ملی شعلید آلا ملم پر درود اور سلام اور بر کت بھیج جو ہدیوا

اس کے کھولنے والے ہیں اور جوگز رااس کے ہمد کرنے والے ہیں اور جو دین حق کی حق کے ساتھ مدد کرنے والے ہیں اور تیری سید تھی راہ کی طرف ہدایت کرنے والے ہیں۔اللہ تعالیٰ ان پراوران کی آل اوران کے اصحاب پران کی قدر و منز لت عظیمہ کے حق کے مطابق درود ہمچے۔ یہ "صلوٰۃ الفارتک "ہے۔جواہر المعانی میں اس درود شریف کے ایسے بہت زیادہ فضائل درج ہیں جو عقلول کو جیر ان کر دیں۔عارف تجانی علیہ الرحمہ کوسر ورکا تنات صلی اللہ علیہ والدہ فضائل درج ہیں جو عقلول کو جیر ان کر دیں۔عارف تجانی علیہ الرحمہ کو ایک بار ہی پڑھ لے تو اسکواتا ثواب مل جائے گا جتنا کہ س دن درود شریف اوروخا کف پڑھنے والوں کو ملے گا۔

غوث زمانہ حضرت محمد البحرى كبير عليه الرحمہ فرماتے ہيں كہ جو مسلمان اس درود شريف كو عمر ميں ايك بار پڑھ لے گا اگر بفر ض محال وہ دوزخ ميں داخل ہو جائے تواللہ تعالیٰ كے حضوروہ مير ادامن پکڑلے۔(فضائل درودوسلام)

یہ درود شریف حضرت خواجہ حسن بھری علیہ الرحمہ سے بیان کیا گیا ہے جو فرمایا گرتے تھے کہ جو فرمایا کرتے تھے کہ جو فرمایا کرتے تھے کہ جو فحض سے لبالب پیالہ بچے اسے چاہیے کہ اسے پڑھے (شفاء شریف)

سیدنا علی کرم اللہ وجہہ نے فرمایا کہ جو شخص بیہ جا ہتاہے کہ اس کا درود بہت بڑے پیانے سے ناپاجائے تووہ ہم اہل بیت پر بیہ درود پڑھے۔

سوس ) دربار رسالت سے نظور کر دہ درود تاج : مولانا قاری سلیمان پھلواری علیہ الرحمہ نے اپنی کتاب مسلوۃ وسلام "میں لکھاہے کہ حضرت خواجہ سید الدالحین شاذی رضی اللہ عنہ نے بی کریم صلی للہ علیہ الدسلی سلیمان کھاہے کہ حضرت خواجہ سید الدالحین شاذی رضی اللہ عیش کرتے ہوئے بی کریم صلی للہ علیہ الدسلی للہ صلی للہ علیہ الارت کے وقت بارگاہ نبوی میں درود تاج پیش کرتے ہوئے عرض کی کہ یارسول اللہ صلی للہ علیہ الارت اسی دود شریف کے لئے منظوری عطافر مائے تاکہ ایصال ثواب کے وقت اسکو ختم میں پڑھا جایا کرے حضور صلی للہ علیہ الارت کے درود تاج کو شرف منظوری عطافر مادی جبکی بردی فضیلت ہے۔ چنانچہ اس درود کے بیہ فضائل بیان کئے گئیں کہ اس کی تلاوت سے قلب کی صفائی عاصل ہوتی ہے۔ سحرو آسیب جن و شیاطین کے دفع کرنے میں بہت مفید ہے۔ وباء وفساد چیک سے حفاظت ہوتی ہے۔ بانچھ عورت کو کے دفع کرنے میں بہت مفید ہے۔ وباء وفساد چیک سے حفاظت ہوتی ہے۔ اور سب خالق کردگاراولاد سے نواز تاہے۔ رزق وروزی میں برکت و وسعت عطا ہوتی ہے اور سب عادت نفیب ہوتی ہے۔ درود تاج حب سے بردھ کریہ کہ جمال مصطفیٰ کی زیارت بابرکت کی سعادت نفیب ہوتی ہے۔ درود تاج حب بردھ کریہ کہ جمال مصطفیٰ کی زیارت بابرکت کی سعادت نفیب ہوتی ہے۔ درود تاج حب بیل ہیں بر

مَقُصُوْدُهُ وَالْمَقْصُودُ مَوْجُودُهُ سَيّدِالْمُرْسَلِيْنَ خَاتِم النَّبِيّيْنَ شَفِيْع ٱلْمُذْنِبِيْنَ إَنِيْسِ ٱلْغَرِيْبِيْنَ رَحْمَةٍ لِّلْعَلَمِيْنَ رَاحَةِ ٱلْعَاشِقِيْنَ مُرَادِٱلْمُشْتَاقِيْنَ شَمْسِ الْعَارِفِيْنَ سِرَاجِ السَّالِكِيْنَ مِصْبَاحِ ٱلْمُقَرَّبِيْنَ مُحِبَّ ٱلْفُقَرُآءِ وَ ٱلْغُرَبَآءِ وَالْمَسَاكِيْنَ سَيِّدِ الثَّقَلَيْنِ نَبِيِّ الْحَرَمَيْنِ إِمَامِ الْقِبْلُتَيْنِ وَسِيْلَتَنَا فِي الدَّارِيْنِ صَاحِب قَابَ قُوْسَيْنِ مَحْبُوْبِ رَبِّ ٱلْمَشْرِقَيْنِ وَٱلْمَغْرِبَيْنِ جَدِّ ٱلْحَسَنِ وَالْحُسَيْنِ مَولَناً وَمَوْلَى التَّقَلَيْنِ ابِي الْقَاسِمِ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِاللَّهِ نُوْرِمِّنْ نُوْرِاللَّهِ يٰ آَيُّهَا الْمُشْتَاقُوْنَ بِنُوْرِ جَمَالِهِ صَلَّوْا عَلَيْهِ وَالِهِ وَاصْحَابِهِ وَسَلِّمُوْا تَسْلِيْماً (ترجمه: یاالله! بهارنے سر دار اور آ قامحمه صلی لله علیوالوسلم پر درود بھیج جو تاج والے ' معراج والے 'براق والے'اور علم والے ہیں۔بلا' دباء 'قط'مرض اور دکھ دور کرنے والے ہیں۔ آپ صلیٰلٹدعلیوآلوملم کا نام مبارک لکھا ہوا'بلند کیا ہوا'شفاعت کیلئے مقبول کیا ہوااور لوح و قلم میں منقش کیا ہوا ہے۔ آپ صلی لله علیة آلوملم عرب وعجم کے سر دار ہیں۔ آپ صلی لله علیة آلوملم کا جسم نهایت مقدس 'خو شبودار' پاکیزهاور خانه کعبه اور حرم پاک میں منورہے۔ آپ صلیاللہ علی آلوسلم

 سردار 'تمام نبیوں بیس سب سے آخر بیس آنیوالے 'تنگاروں کی شفاعت کرنے والے ' غریبوں سے انس رکھنے والے 'تمام جمانوں کے لئے رحمت 'عاشقوں کی راحت 'مثا توں کی مراد 'عار فوں کے آفتاب اللہ کی راہ بیس چلنے والوں کے لئے چراغ 'مقربین کے لئے سی فروزال 'فقیروں 'غربیوں اور مسکینوں سے محبت رکھنے والے 'جن وانس کے سردار 'حربین فروزال 'فقیروں 'غربیوں اور مسکینوں سے محبت رکھنے والے 'جن وانس کے سردار 'حربین ہمارے کے نبی 'دونوں قبلوں (بیت المقد سو کعبہ ) کے اہام 'دونوں جمال (دنیاو آخرت) ہیں ہمارے وسیلہ 'قاب قوسین کے مرتبہ پر فائز 'دو مشر قوں اور دو مغربوں کے رب کے محبوب 'امام حسین کے مرتبہ پر فائز 'دو مشر قوں اور دو مغربوں کے رب کے محبوب 'امام حسین (رضی اللہ عنہا) کے نانا 'ہمارے آقااور جن وانس کے آقا ہیں۔ لینی ابوالقاسم محمد صلی للہ علیقالوں میں من عبد اللہ جو اللہ کے نور سے ایک نور ہیں۔ اے آپ صلی للہ علیقالوں میں اللہ علیقالوں میں کی ال کے بھال کے نور کا اشتیقاق رکھنے والو! آپ صلی للہ علیقالوں میں کرو جیسا کہ سلام عرض کر وجیسا کہ سلام عرض کر نیکا پر اور آپ صلی للہ علیقالوں میں کہ میں لئم علیقالوں میں کر وجیسا کہ سلام عرض کر نیکا پر اور آپ صلی للہ علیقالوں میں کر وجیسا کہ سلام عرض کر نیکا جن ہے۔)

درود نشریف کے ان مقبول و معروف صیخوں کے علادہ دیگر کئی درود شریف ہیں جو حضور غوث اعظم من اللہ عند ، شیخ الد گھن کرخی 'امام محمد غزائی 'سید نا احمد کبیر رفاعی 'شیخ احمد البدوی 'شیخ اکبر محی الدین این عربی 'امام فخر الدین رازی 'اور شیخ شاذئی رخم م اللہ 'وغیرہ جیسے ممتازونا مور علمائے کرام و مشائخ عظام سے منسوب ہیں۔ لیکن بیہ سب یا تو کتابی شکل میں ہیں یا طویل عبارت پر مشتمل ہیں لہذا یہاں ہم ماسی زاکتفا کرتے ہیں۔

## سرور كونين طللط المالية المالم كاعظمت غيرسكم ونياكي نظرمين

گزشتہ چودہ صدیوں سےغیرسلم اعلی تعلیم یا فتہ طبقہ کی بیٹیار متناز اور اہم شخصیتوں نے حضور رحمته للعلمين صلىالله علية الوسلم كي شان وعظمت كوا پناگران قدر خراج عقيدت پيش كيا ہے۔ ان میں پیڈت بھی ہیں یادری بھی 'سادھو بھی ہیں سنت بھی 'ادیب بھی ہے خطیب بھی 'شاعر ہیں دا نشور بھی' صحافی بھی ہیں اور سیاست دال بھی۔ ننژ و نظم کی شکل میں محفوظ بیاد بلی سر مابیہ د نیا کی گئی زبانوں جیسے عر بی 'فارسی 'اردو' ہندی 'انگریزی' فرانسیسی 'روسی' چینی' جایانی' جر من' ملائتی 'انڈو نیشیائی' سنسکرت 'ملیالی' ٹامل ، تلفی 'کنزی 'مرہٹی 'اور بھالی وغیر ہ میں دِستیاب ہے۔ عظمت رسول کو بیر آ فاقیت اور عالمگیریت کیول نه حاصل ہو گی جبکہ رب لعلمن نے آپ صلى لله علية الوسلم كے سراقدس ير" وَمُا أَرْسَلُنْكَ إِلاَّرَ حُمَةً لِلْعَلَمِيْنَ "(انبياء ـ ١٠٠) (ترجمه: اے محبوب! ہم نے محص سارے جمانوں کیلئے رخت ہی مناکر بھیجا ہے) کا نورانی تاج سجایا' آب صلى لله علية الديم كوست مبارك مين " وَمَا أَرْسَلْنُكَ رِالْآكَافَةُ لِلْنَاسُ" (سبد٢٨) (ترجمه: اے محبوب! ہم نے تھیں تمام لوگوں کیلئے بھیجاہے) کی سند فضیلت عطاکی اور آپ صلى شملية الدمِهم بى كى زبان حق ترجمان سے "قُلْ يَآيَّهَا النَّاسُ اِنَّى رَسَّوْلُ اللهِ اِلْيُكُمْ جَمِيْعاً (اعراف-١٥٨) (ترجمه: ال محبوب! تم كهدوكه العالوكو! به شك مين تم سب كي طرف الله كا بھیجار سول ہوں) كا اعلان عام كرواياس لئے مسلم ہى نہيں غير مسلموں نے بھى کے صلی ملتہ علیہ قال میس کورے اوب واحترام کے ساتھ اپناا پناخراج تحسین پیش کیا ہے۔ غرض سرور کو نین صلی مندعلیة آلوملم کی بارگاه میں غیرسلموں کی جانب سے پیش کردہ تمام گل ہائے عقیدت کو یکجا جمع کیا جائے توالی ضحیم کتاب بن جائے گی۔ لہذاان کے مخملہ چنداہم آور نایاب نمونے ذیل میں ہدیہ قار نمین کئے جاتے ہیں۔ جن میں ''جادووہ ہے جو سرچڑھ کریو لے'' کے

مصداق اسلام کے سخت مخالف ومعصب مور خین ومتشر قین کے تبھرے بھی شامل ہیں۔

ا) جارج بر نار وشاه : عالمي شرت كاحامل أنكريزاديب جارج بر ناروشاه لكهتاب :

"بہغورمطالعہ و مشاہدہ کے بعد میں اس نتیجہ پر پہو نیجا ہوں کہ حفز ت محمد صلیاللہ علی ڈاڈیسلم ایک عظیم ہستی اور انسانبیت کے نجات دہندہ ہیں۔اگر کو کی مذہب اگلے سوسال میں انگلستان اور برسسے

پورپ میں حکمرانی کر سکتاہے تووہ اسلام ہی ہے۔'' پر ور فیسر بیون : پروفیسر ہیون اکا اس بات میں یقین ہے کہ ''انیسویں صدی ہے قبل

بھارت محمد صلی ملتہ علید آلہ ملم اور اسلام کے خلاف جو پچھ لکھا گیااس کو زیادہ سے زیادہ ادبی تجسّس کا نام ہی دیا جاسکتا ہے کیوں کہ ان تحریروں کا تاریخی حقایق سے ذرابھی تعلق نہیں رہا۔ یہ

نظریہ بھی اب فرسودہ ثابت ہو تاجارہاہے کہ اسلام تلوار سے پھیلا قر آن مجید کی روسے دین کے بارے میں کوئی زوروزبر دستی نہیں ہے چنانچہ حضرت محمد صلی لله علیه آلدہ ملم کے پیغام کی

کامیابی اخلاقی قوت پر تھی نہ کہ تلوار کی ضرب پر''

س) سر چار لس ایر ور ڈ ہملٹن: سر چار لس اید ور ڈ ہملٹن کا تاثر ہے کہ "اسلام کی جمہوری روح کی بدولت ہی عورت کو مر دکی غلامی سے آزادی ملی ہے اور اسلام بتاتا ہے کہ انسان فطری طور پر معصوم ہے مر داور عورت دونوں ایک ہی منبع سے نکلے ہیں دونوں کے اندر ایک ہی طرح کی روح ہوتی ہے اور دونوں کو ذہنی واخلاقی اور روحانی صلاحیتیں کیساں طور پر دی گئی ہیں۔اسلام صنف نازک کی مدافعت کر تا ہے۔وراشت میں عور توں کوان کا طور پر دی گئی ہیں۔اسلام صنف نازک کی مدافعت کر تا ہے۔وراشت میں عور توں کوان کا

طور پر دی تئی ہیں۔اسلام صنف نازک کی مدافعت کر تاہے۔وراشت میں مور بول بوان کا حصہ دلا تاہے۔اس کی برکت ہے کہ اسلام کی آمد کے بارہ سوسال بعد لیعنی الالماء میں انگلتان میں جمعے جمہوریت کا گھوارہ کماجاتاہے اسلامی تعلیمات کی روشنی میں ایک قانون

مدون کیا گیاہے جے شادی شدہ خوا تین کا قانون کہا گیاہے۔''

۷) گوئے: حضور سرور کا تنات صلی لله علی آلؤیلم نے قر آن مجید کے ذریعہ مغرور ترین عربول کے ذہبن و فکر میں جو انقلاب ہرپاکیاہے اس کے بارے میں جر منی کے مشہور شاعر گوئے

لکھتاہے۔

" يه كتاب بر زمانے ميں لوگوں پربڑے زبر دست اثرات برپاكر تى رہيگ۔"

ہیں۔ قرآن مجید دنیا کی وہ واحد کتاب ہے جو صدیوں بعد بھی حرف محفوظ ہے۔"

۲) پر فیسر ہرگونج : پر فیسر ہرگونج کا تبصرہ ہے کہ "پنجیبر اسلام حضرت محمہ صلحاللہ علیة آلوہ ملم
نے جج کے ذریعہ اقوام عالم کے ادارہ کی جو بنیاد ڈالی ہے اور جس طرح کہ اتحاد اور عالمی ہر داری
کاجواصول پیش کیا ہے وہ دیگر اقوام کے لئے مشعل مدایت ہے۔ حقیقیت یہ ہے کہ دنیا کی کوئی
دوسری قوم ایسانا در دنایاب نمونہ پیش کرنے سے قاصرہے۔"

2) پروفیسر تککن : پروفسیر تککن کا تبعر ہ ہے کہ "اسلام افراط و تفریط کے بجائے اعتدال کی راہ دکھا تا ہے اس کے پیش نظر ہمیشہ کردار سازی ہی رہتی ہے جے ارتقائے تمدن میں کلیدی اہمیت حاصل ہے۔ اسلام ایک طرف قانون وراخت 'زگوۃ 'صدقات وغیرہ کا حکم دیتا ہے تو دوسری طرف ذخیرہ اندوزی 'ناجائز کمائی' جوا 'سٹہ اوراجارہ داری جیسی چیزوں کی سختی ہے تو دوسری طرف ذخیرہ اندوزی 'ناجائز کمائی' جوا 'سٹہ اوراجارہ داری جیسی چیزوں کی سختی سے ممانعت کرتا ہے۔ مدارس 'مساجد' دواخانوں اور بیتیم خانوں کا قیام 'پانی کے لئے کنووک کی کھدوائی ایسے ہی دوسرے رفاہ عام کے کام اسلام میں اعلی درجہ کی نیکیاں ہیں۔ یہ کمنابالکل صحیحے ہے کہ بیتیم خانوں کا آغاز اسلام کا ہی مرجون منت ہے۔

۸) سر تھامس کار لاکل: سر تھامس کار لاکل رقبطرانے کہ "عرب بوے اڑا کو قتم کے لوگ تھے ذراذراس بات پر لڑائی جھگڑوں پر آمادہ ہوجاتے تھے۔ ایسے جنگجو عربوں نے آخر حضرت محمد صلی لله علیة الوہ لم میں کیاد یکھا تھا کہ آپ صلی لله علیة الوہ لم کو اللّٰد کارسول مانے پر تیار ہو گئے۔اس کا سبب صرف میں تھا کہ حضرت محم<sup>ص</sup>لیاملہ عایہ آلائسلم کی زندگی کا ایک ایک گویشہ لوگوں کے سامنے بالکل نمایاں تھا۔ نبی کریم صلی للہ مایة الاسلم نے اپنے اطراف کمی تم کے راز کے پر دے نہیں ڈال رکھے تھے اپنے عمامہ اور اپنے جبہ میں آپ سلی شعلیہ آاد م<sup>سلم</sup> کی شخصیت کا آئینہ بالكل بے داغ تھا۔ آپ صلى ملته علية الوسلم كى سادگى كى انتهابيہ تھى كە آپ صلى بلنه علية الوسلم اپناجو تا ی لینے میں بھی بھی ارنہ محسوس کرتے تھے۔ دوسری طرف آپ صلیاللہ علیوالوسلم کی قیادت کا منصب اتنابلند تھاکہ آپ لی ملیدالوسلم جو بھی تھم دیتے اسے فورا یابیہ بھیل کو پہو نجایا جاتا تھا۔ آپ صلی لله علیه قالهٔ کمل کے صلاح و مشور ہ کو بسر و چیشم قبول کر لیا جاتا یہ جتنے بھی غزوات ہوئے آپ صلی ملند علی وَالدِسلم اپنے پیرووں کے ساتھ شریک رہے۔ان عربوں نے اچھی طرح جان لیا تھا کہ آپ سلی اللہ علیو آلوسلم کس قتم کے انسان ہیں۔ "کارلا کل آگے لکھتا ہے۔" طہارت وپا کیزگی اور اخوت و مساوت اور رحم و مروت جیسی عظیم انسانی ستوده صفات اس فرزند صحر ا کے دل کی عطاہے۔"آگے وہ رقمطراز ہے۔"حضرت محمد صلیاللہ علیہ آلد مسلم کے الفاظ فطرت کے الفاظ ہیں۔ابن آدم کو چاہیے کہ وہ ان الفاظ کو بغور سنیں۔اس کے سوا پچھ نہ سنیں۔ کیوں کہ اس کے سواجو کچھ دوسری آوازیں ہیں وہ سب بے بیناد ہیں۔ کسی باد شاہ کی بھی اتنی مکمل اطاعت نہیں کی گئی جتنی آپ صلی ملتہ علیوآلوسلم کی اطاعت کی جار ہی ہے۔''

9) باسورتھ اسمتھ: مشہور عیسائی ادیب باسورتھ اسمتھ لکھتا ہے۔"صدرریاست اور سرر اہ فدہب کی حیثیت سے وہ (حضور صلی لله علیقالا کم کادشاہ بھی تھے اور فدہ ہی رہنما بھی گر وہال نہ تو شاہانہ شان و شوکت تھی اور نہ روایت قسم کی فدہبی فضا تھی وہال نہ کوئی فوجی دستے مطال نہ تو گی بادی گار ڈبلعہ وہال تو کوئی ستقل ذریعہ آمدنی بھی نہ تھا۔ اگر کسی کو یہ جی مل سکتا ہے کہ اس نے محض حق وصد اقت کی بیاد پر حکم انی کی ہے تو وہ صرف آپ صلی لله علیقالا کم کی ذات کہ اس نے محض حق وصد اقت کی بیاد پر حکم انی کی ہے تو وہ صرف آپ صلی لله علیقالا کم کی وہ مطرح کا اقتدار حاصل تھالیکن آپ سلی لله علیقالا کم نے اس اقتدار کو نہیں بر تا۔ وہاں تو خاتی ذندگی ہویا عوامی ذندگی دونوں جگہ مکمل کیسانیت تھی۔"

باسورتھ اسمتھ یہ بھی کھتا ہے کہ "آنخضرت صلی للہ علیة آلایہ مصحراء میں گلہ بان تھ' ثام میں تاجر تھ' مدینہ میں مہاجر تھ 'غار حرامیں معتلف تھ 'مت پر ستوں کے پورے جہاں کے مقابلہ میں واحد داعی توحید تھے۔ آپ صلی للہ علیة آلایہ مان خالیم تھے۔ دنیا کی تاریخ میں صرف آپ صلی للہ علیة آلایہ میں صرف آپ صلی للہ علیة آلایہ میں میں صرف آپ صلی للہ علیة آلایہ میں اس شان کے انسان نظر آتے ہیں کہ آپ صلی للہ علیة آلایہ میں اندگی امت 'ایک سلطنت اور ایک مذہب کے بانی ہیں۔ آپ صلی للہ علیة آلایہ میں اندگی انتقاب آئے۔ آپ صلی للہ علیة آلایہ میں کامادت مبارکہ 'آپ صلی للہ علیة آلایہ میں کے رہی سمن میں انتقاب آئے۔ آپ صلی للہ علیة آلایہ میں کے طریق میں کیا نیت ہی نظر آئی۔ حالات بدل گئے۔ مگر آپ صلی للہ علیة آلایہ می خبر ان مین میں کو چیرت آئیز معلم قرار دیتے ہوئے لکھتا ہے کہ "آخضرت صلی للہ علیة آلایہ می کی تعلیم سے یہ کو چیرت آئیز معلم قرار دیتے ہوئے لکھتا ہے کہ "آخضرت صلی للہ علیة آلایہ می کی تعلیم سے یہ سب کچھ صرف بندرہ ۵ اسال ہی میں ہوگیا۔ جبکہ بندرہ سوسال میں بھی حضرت مولی علیہ السلام اپنی امتوں کو تھے۔ دراصل حضرت محمد صلی للہ علیة آلایہ علیہ آلایہ علیہ المنان شخصت کے حامل شعہ۔ "افتان شخصت کے حامل شعہ۔"

11) الفريث ولى ملر ثائم: مشهور فرانسيسى اديب الفريث ولى ملر ثائم بكھتے ہيں كه: "عالم الله عليات وضاحت وبلاغت ميں كتائے روزگا بانى ندجب آيئن ساز سپه سالار وضع الله الله على ا

17) ڈاکٹر لین پول: ڈاکٹر لین پول لکھتے ہے کہ ''اگر محمد سلی للہ علیہ آلڈ ملم سیج نبی نہ تھے تو پھر دنیا میں کوئی سیااور برحق شخص آیا ہی نہیں۔''

۱۱) ڈاکٹر پر منگھم: ڈاکٹر پر منگھم کہتاہے کہ "پنیمبر اسلام صلی لله علیة آلیسلم نے اس بات میں رہنمائی فرمائی جوانسانی زندگی میں سب سے اہم ہے یعنی خدااور بندے کے تعلقات۔"
۱۳) ڈاکٹر مسنر اپنی بسینٹ: متازدانشور ڈاکٹر مسنر اپنی بسیٹ نے حضور نبی آکرم صلی لله علیہ آلیسلم

کی حیات طیبہ پر اپنے تا ترات کا ان الفاظ میں اظہار کیا ہے کہ ''بعثت سے قبل بھی آپ صلی تشعلیقالوسلم اند حیرے میں روشی کے مینار کی طرح چیکتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ ہمیں آپ صلی تشعلیقالوسلم کی زندگی اس قدر شریفانہ اور تچی نظر آتی ہے کہ ہم فوراً جان لیتے ہیں کہ کس کے آپ صلی تشعلیقالوسلم کی زندگی اس قدر شریفانہ اور تچی نظر آتی ہے کہ ہم فوراً جان لیتے ہیں کہ کس کے آپ صلی تشعلیقالوسلم کو گردو پیش کے لوگوں تک اپنے خداکا پیغام پہونچانے کیلئے منتخب کیا گیا تھا۔ وہ کو نسانام تھا جس سے مکہ کے تمام مرد 'عور تیں اور پیچ آپ علیقی کو پکاراکرتے سے جوہ نام تھا امین اور صادق"

10) ایم ایم پیمتال: ایک انگریزی ادیب مسٹر پھتال جنہوں نے بعد میں اس اسلام قبول کر لیااور ممتاز مترجم و مفسر قر آن بن گئے حضور سر ور کا نئات صلی لند ملی آلائیل کی حیات طیبہ کے بارے میں یوں تذکرہ کرتے ہیں۔

" دوسرے پیغبرول کے بر خلاف جن کی اصلی تصویر عقیدت مندی کے دھند کئے کے باعث ہم سے چھپی ہوئی ہے ، حضور محمد صلی تشعیداً ادیا ہم ایک روشن اور تاریخی کر دار ہیں جن کے طرز عمل اور طریق زندگی کی پوری تفصیلات خودان کے ہم عصر ول نے ہمارے لئے جمح کر دی ہیں حضور صلی تشعیداً ادیا ہم معلم اعظم تھے۔ آپ صلی تشعیداً ادیا ہم کی تعلیمات ہمارے لئے جمح کر دی ہیں حضور صلی تشعیداً ادیا ہم معلم اعظم تھے۔ آپ صلی تشعید اور جا مع تھا۔ چند چیزول کے ساتھ مخصوص نہ تھیں۔ بلکہ آپ صلی تشعیداً ادیا ہم کا دائرہ انہائی و سیع اور جا مع تھا۔ خواہ اس کا تعلق حقوق التہ ہویا حقوق العباد سے۔ وہ انفر ادی زندگی سے متعلق ہویا اجماعی سے۔ قانون سے متعلق ہویا اخلاق سے۔ انسانی زندگی کا کوئی گو شہ ایبا نہیں ہے جس کے متعلق موباد نہ ہوں۔ "

17) کونٹ ٹالٹائی: کونٹ ٹالٹائی رقمطراز ہے کہ" حضور محمہ صلی ملہ وَالوسلم نے انسانی خونریزی سے منع فرمایا۔ اسکے لئے حقیقی تمدن وترقی کی راہوں کو کھول دیا۔ بیہ ایک ایسا عظیم الثان کارنامہ ہے جوائی شخص سے انجام پاسکتا ہے جس کے ساتھ کوئی مخفی طاقت ہواور الیی شخصیت عام اکرام واحترام کی مستحق ہے۔"

۱۹ ) میجر آرتھرگلن مورنڈ: میجر آرتھر گلن مورنڈ کا تا ترہے کہ "حضرت محمہ صلی اللہ علیة آل اللہ مورف ممتازر ہنماہی نہیں تھ بلعہ دنیا کی تخلیق ہے اس وقت تک جتنے بھی صادق سے صادق اور مخلص سے مخلص پنجبر آئے ان سے سب میں ممتازر ہے کے مالک تھے۔ "

(۱۸) ڈاکٹروکی رائٹ: ڈاکٹروی رائٹ بیان کر تاہے کہ "حضرت محمہ صلی اللہ علیة آلوہ کم اپنی زات اور قوم کیلئے ہی نہیں بلعہ دنیائے ارض کیلئے رحمت تھے۔ تاریخ میں کسی ایسے شخص کی مثال موجود نہیں جس نے خدائے تعالی کے احکام کو کو اس مستحن طریقہ سے انجام دیا ہو۔ "مثال موجود نہیں جس نے خدائے تعالی کے احکام کو کو اس مستحن طریقہ سے انجام دیا ہو۔ " معلم ردار مسٹرگاند ھی لکھتے ہیں کہ "مغرب جبکہ قعر جہالت میں پڑا ہوا تھا تو مشرق کے آسان علمبر دار مسٹرگاند ھی لکھتے ہیں کہ "مغرب جبکہ قعر جہالت میں پڑا ہوا تھا تو مشرق کے آسان سے ایک در خثال ستارہ طلوع ہوا اور تمام مضطرب دنیا کو راحت اور روشن مخشی۔ میں پورے

حاصل نہیں کی بلعہ اس کی بنیاد نبی کریم محمد صلی لله علی قالد سلم کا خلوص 'خودی پر آپ صلی لله علی قالد سلم کا غلبہ 'وعدوں کا پاس 'غلام اور دوست احباب کے ساتھ کیسال محبت آپ صلی لله علیه قالد سلم کی جرائت 'بے خوفی اور اللہ پر اور خود پر یقین جیسے اوصاف ہیں۔

یقین اورو ثوق کے ساتھ کہ سکتا ہوں کہ اسلام نے تلوار کے بل ہوتے پر سر فرازی وسر بلندی

جنوبی آفریقہ کے گورے اسلام کی آمدے گھر انے لگے ہیں کیوں کے اسلام نے تمذیب و تمدن کا درس دیا۔ اسلام جس نے مراقش تک روشنی کا سفر کیا اور جس نے ساری دنیا کو بھائی چارگی اور اخوت کا سبق پڑھایا۔ جنوبی آفریقہ کے اصلی باشندے گورے اور کا لے نسل کے باشندوں میں مساوات کے خواہاں تھے۔"

۲۰) مسنر سر وجنی نائیڈو: بلبل ہند کہلانے والی انگریزی زبان کی مشہور ہندوستانی شاعرہ مسنر سر وجنی نائیڈو لکھتی ہیں کہ "میرے فد ہب کی بنیاد الهامی کتاب پر نہیں ہے تاہم میں خود کو اس قابل پاتی ہوں کہ اس عالم گیر اخوت کا اعتراف کروں جو حضرت محمد صلی لله علیقال قِلم کی پاک و پاک

یک اسلام ایک پسلا مذہب ہے جس نے جمہوریت کی تعلیم دی اور اس پر عمل کر کے دکھلایا۔ اذان کے بعد مسجد میں پانچ مرتبہ اسلام کی جمہوریت کا علمی مظاہرہ ہوتا ہے جبکہ امیر وغریب گوراو کا لاہزاو چھوٹا کندھے سے کندھے ملائے اعلان کرتا ہے "اللہ اکبر" یعنی اللہ بہت ہوا ہے۔ یہ چیز میں نے باربار محسوس کی ہے۔ اسلام کی نا قابل شکست قوت اتحاد آدی کو جبلی طور پر ایک دوسر سے کا بھائی ہنادیتی ہے۔"

سال اسوامی وو یکا نمند: سوامی وو یکا نمز کھتے ہیں کہ "بینمبر مساوات حضرت محمد صلی تند علیواللہ وہ نہ ہوتا تو پھر وہ وزندہ وہ نشر یف لائے۔ تم پوچھتے ہو کیاان کا مذہب اچھا ہے؟ اگر ان کا مذہب نہ ہوتا تو پھر وہ وزندہ کی سے رہتے۔ صرف اچھے اور نیک انسان ہی کو حیات دوام ملتی ہے۔ برے انسان کی زندگی بھی طویل نہیں ہوتی۔ نیک انسان لا خانی اس لئے ہے کہ اس میں نقد س اور صدافت کا جو ہر پوشیدہ ہوتا ہے۔ اسلام میں اگر اچھائی نہ ہوتی تو وہ ایک دن بھی قائم نہ رہتا۔ اس مذہب میں بوشیدہ ہوتا ہے۔ اسلام میں اگر اچھائی نہ ہوتی تو وہ ایک دن بھی قائم نہ رہتا۔ اس مذہب میں حقیقیت خود کو منوالیتی ہے۔ مانی نہیں جاتی۔"

۲۳) لالہ امیر چند کھنہ: جو نامنڈی دہلی کے جرنلسٹ اور ماہر اٹکم ٹیکس لالہ امیر چند کھنہ بین کہ "شری کرشن نے گیتا میں ایشور کی طرف سے ایک مشہور وعدے کا ذکر کیاہے کہ "جب دین کی دیواروبیاد بہت کمزور ہونے لگتی ہے تو ہم اپنے کو کسی روپ مین ظاہر کر دیتے ہیں۔اس و عدے کا ایفا حضرت محمد صلی لندعایة الاسلم کے وجود سے کیا گیاہے۔"

۲۵) ڈاکٹر رابند ناتھ میگور: مگالی زبان کے عظیم شاعر اور شرہ آفاق اعزاز نوبل پرائر

عاصل کرنےوالے سب سے پہلے ہندوستانی ڈاکٹر سر رابند ناتھ ٹیگور قمطراز ہیں۔

"اسلام دنیا کے مذاہب میں سب سے برا مذہب ہے۔ نبی اعظم صلی للدعلیة الوسلم كاپیغام

ساری دنیا کیلئے سر اسر رحت ہے۔ دنیا کواسی پیغام سے امن وسکون مل سکتا ہے۔" ۲۲) کملاد روی ممبئی: ممبئی کی اعلیٰ تعلیم یافتہ خاتون کمال دیوی لکھتی ہیں۔

"عرب کے مہاریش وہ ہیں جن کی شکشاہے مورتی پوجامٹ گئی اور ایشور بھگ تی

كاد هيان بيدا هوا-"

۲۸) جان ولیم ڈریپر ا: یورپ کا ممتاز دانشور جان ولیم ڈریپر ارقمطراز ہے کہ حضرت محمہ صلی للہ علیة الدیسلم ملہ مکر مہ میں پیدا ہوئے۔ نسل انسانی پر جتنا اثر آپ صلی للہ علیة الدیسلم نے ڈالا اتنا کسی اور نے نہیں ڈالا۔ آپ صلی للہ علیة الدیسلم کے اندروہ اوصاف موجودہ ہے جن سے سلطنوں کی نقد پر میں بدل جاتی ہیں۔ انہوں نے اپنے پیروؤں کی معاشی حالت اور ذہنی کیفیت کو تزکیہ نفس موجودہ ہو کہ آپ صلی للہ علیة الدیسلم نفس موجودہ کے اور دوا واضح کیا کہ نفس موجودہ کی معاشی حالت اور ذہنی کیفیت کو تزکیہ نفس موجودہ ہو کہ آپ صلی للہ علیة الدیسلم نفس موجودہ کی معاشی بر دور دیا۔ اور واضح کیا کہ شرافت کامعیار کر دار ہے آپ صلی للہ علیة الدیسلم نے کر دار کی عظمت پر دور دیا۔ اور واضح کیا کہ شرافت کامعیار کر دار ہے آپ صلی للہ علیة الدیسلم کی اقالیم کے پیشواہیں اور واقعی رسول خدا ہیں۔ " آگے رقمطر از ہے کہ " ہادی ہر حق حضر ت محمد صلی للہ علیة الدیسلم کی ذات اقد س میں انسانی زندگی کے ہر شعبہ میں کی تمام حیثیتیں جمع تھیں۔ ایک مضف 'ایک سیہ سالار 'غرضیکہ انسانی زندگی کے ہر شعبہ میں تاجر 'ایک مدیر 'ایک عالم 'ایک مضف 'ایک سیہ سالار 'غرضیکہ انسانی زندگی کے ہر شعبہ میں تاجر 'ایک مدیر 'ایک عالم 'ایک مضف 'ایک سیہ سالار 'غرضیکہ انسانی زندگی کے ہر شعبہ میں تاجر 'ایک میر 'ایک عالم 'ایک مضف 'ایک سیہ سالار 'غرضیکہ انسانی زندگی کے ہر شعبہ میں تاجر 'ایک میر 'ایک عالم 'ایک مضف 'ایک سیہ سالار 'غرضیکہ انسانی زندگی کے ہر شعبہ میں تاجر 'ایک میں خالت کو میں خالیہ میں نو کی کی میں خالیہ میں کیا کیا کیا کہ کو میں خالیہ کیا کیا کہ کو میں خالیہ کیا کہ کو میں خالیہ کیا کیا کیا کہ کو میں کیا کہ کو میں خالیہ کو میا کو میں کیا کہ کو میں کیا کہ کو کیا کہ کو میں کیا کہ کو کو کیا کیا کہ کو کی کو کیا کہ کو کو کیا کو کو کیا کہ کی کو کیا کہ کو کیا کہ کیا کہ کو کیا کو کو کیا کہ کو کو کیا کو کیا کو کیا کو کو کیا کو کو کیا کو کیا کو کیا کو کیا کہ کو کی کی کو کو کی کو کو کو کیا کو کو کو کیا کو کو کیا کو کی کو کیا کو کو کیا کو کیا کو کیا کیا کو کیا کی کو کو کو کیا کیا کو کی کو کو کو کو کو کیا کو کیا کو کی کو کی کو کی کو کو کیا کو کیا کو کی کو کو کی کو کو کی کو کی کو کو کی کو کو کو کو کو کو کو کو کو

آپ صلی ملنه علیه والدسلم بے مثال موسس 'ہر معیار اور ہر پیانہ کی رو سے عظیم ترین ہیں۔ اکر م ہیں۔اعظم ہیں۔" ۲۹)ساد هو ٹی ۔ اہلِ وسوانی : ساد هو ٹی ۔ اہلِ وسوانی نے ان تاثرات کا ظہار کیا ہے کہ ''اور ہندو کیوں یہ اعتراف نہ کرتے جبکہ ہندؤوں کی مشہور کتاب کلکی پران کے بار ہویں باب میں درج ہے کہ حبَّت گرو۔وشنو بھیجت اور سومتی سے پیدا ہوگا،اس کی پیدایش ۱۲ اہیسا کھ'پیر کے دن سورج نکلنے سے دو گھڑی بعد ہو گی۔اس کا پتااس کے پیدا ہونے سے پہلے پر لوک سد ھار جائے گا۔اس کی ما تا بھی بعد میں فوت ہو جائے گی۔ جگت گرو کی شالل دسیپ (سنسرت مین مکہ معظمہ کو کہتے ہیں) کی شنر ادی سے شادی ہو گی۔شادی کےموقع پر اسکاایک چیااور تین بھائی موجود ہو نگے ایک غارمیں پرس رام (جر ئیل علیہ السلام)اسے تعلیم دے گا۔اور جس وقت وہ بستی میں آگر تبلیغ کرے گا تولوگ نکلیف دیں گے۔شالی پیاڑوں میں ہجرت کرے گا۔ وہاں سے پھر تلوار لے کر اٹھے گا۔ ملک فتح ہو گا۔ جگت گرو (سر کار دوعالم صلی للہ علیہ والدسلم ) کا ا کی گھوڑا ہو گاجوبرق سے تیز چلے گا۔ آپ ملی شعلیة الدیم ساتوں آسانوں کی سیر کریں گے۔" ۰ ۳ ) کما گرونانک : سکھول کے بڑے گرونانک جی ٹی شان رسالت کا عمر اف کرتے ہوئے

این دو ہے میں یوں خراج عقیدت پیش کیاہے،

"پہلانام خداکادوجانام رسول تیجا کلمہ پڑھ نا نکادر گہ بویں قبول

دُہٹانور محمہ ی ڈہٹانی رسول نائک قدرت دیکھی خودی گئی سب بھول"

سر در گرودت سنگھ دارا: سکھ مذہب کے ایک مشہور دانشور سر دارگرودت سنگھ دارانے

"رسول عربی صلی للہ علیۃ الوہ لم) کے نام سے ایک کتاب لکھی ہے جس کی ایک ایک سطر اور ایک

ایک لفظ سے حضور سرور کا نئات صلی للہ علیۃ الوہ لم سے ان کی عقیدت و محبت جملکتی ہے۔ اس کتاب

میں وہ در قمطر ازہیں۔

"یا محد صلی شعلیة الوسلم! سنتے ہیں کہ جس بعر نے محمیل نظر سے دیکھااس کا سل

تمماری نذر ہورہا۔ جس آنکھ نے محمی ایک دفعہ نگاہ شوق سے دیکھاوہ پھر مشاق نگاہ غیر نہ رہی۔ کہتے ہیں کہ تمماری چھب بڑی موہنی تھی اور تمماراروپ انوپ تھا۔ تمماری آنکھ جادو تھی اور تمماراکلام کلام قرآن تھا۔ اے عرب کے دلدار! سنتے ہیں تمماری پریت کی جوت جس من میں جگی پھروہ بچھائے نہ بچھی۔اے خسروخوبال! ایک نظراد ھر بھی کرنا بھلا دیکھو تو تممارے در پر کھڑ ادست دراز کیا ہوا ہے۔ اسے بھی عشق کے نام پر حسن کی پچھ زکوۃ دینا۔ماناکی تیرامداح خود کریا ہے۔ماناکی تو حبیب خداہے مگر۔

عظیم کارنامہ انجام دیا ہے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ قاله کا دین اسلام نے انسانی تہذیب اور اخلاقیات کی ترقی اور فروغ کے لئے ان تمام ندا ہب سے کمیں زیادہ کام کیا ہے جو انسان کی تخلیق سے لئے کراب تک اس کی روح کوگر مانے کاباعث ہوئے ہیں۔"

۱۳۲۷) انسالکلو پیڈیابر طینیکا: انسالکلو پیڈیابر ٹانیکا کامقالہ نگار لکھتاہے کہ دھنرت محمد (صلی الشعلیة الدیمالی دنیا میں است میں انتائی الشعلیة الدیمالی دنیا میں استائی کامیاب شخصیت کے حامل رہے ہیں۔ گریہ کامیابی محض حالات کا نتیجہ نہیں تھا۔ اور یہ کامیابی کامیاب شخصیت کے حامل رہے ہیں۔ گریہ کامیابی محض حالات کا نتیجہ نہیں تھا۔ اور یہ کامیابی یوں ہی بیٹے بھائے ہاتھ نہیں آئی تھی۔ بلعہ یہ نتیجہ اس بات کا تھاکہ نبی کریم (صلی للد علیة الوہلم) این ہم عصر وں میں سب سے نمایاں وممتاز تھے۔ سب سے بلند وبالا معجز نمااور پر کشش تھے۔

۳۵) ہٹی: متازمتشرق ہٹی 'پنجبراسلام (صلی لله علیهٔ الدیسم) کو خراج عقیدت پیش کرتے ہوئے لکھتاہے'

"یہ تاریخ میں پہلی کو شش تھی کہ لوگوں کو خون کے جائے دین کے نام پر ایک مرکز پر جمع کیا گیااورالیی سلطنت کی بنیاد ڈالی گئی جس کا حاکم اعلیٰ رب العلمین ہے۔"

حضرت محمد (صلیاللہ علیہ آلوملم )نے روحانی فرائض کے علاوہ ایسے فرائض بھی انجام دیے جیسے سلطنت کادستوراورائکی امت میں سب لوگ قبائلی رشتوں اور علا قائیت سے بالکل

منقطع ہو کر حقیقی معنی میں بھائی بھائی بن گئے۔''

٣٦) ہرش فیلٹہ: ہرش فیلڈ اپنی کتاب "نئی تحقیق" میں لکھتاہے:

"دنیا کی کسی قوم نے اتنی جلدی تهذیب حاصل نہیں کی جیسے کہ عربوں نے واقعی اسلام کی بدولت حاصل کی۔ اس تهذیب کے پیچھے آنخضرت (صلی لله علی قالائیلم) کی وہ مهدویت کار فرماتھی جس نے ان گنت انسانوں کو عارف کامل بنادیا اور ایک شاند ارکلچر کی بنیادر کھی "۔ کار فرماتھی جس نے ان گنت انسانوں کو عارف کا میں متاز مورخ تو حضور اکرم صلی لله علی قالائیلم سے اپنی کے سال

تھر پور عقیدت مندی کااس طرح اظہار کرتاہے ''آپ (صلی لله علیقالؤسلم) سے پہلے یابعد کسی کو بھی اتنی جلد اور اتنی عظیم کامیابیاں حاصل نہیں ہوئیں۔نہ ہی کسی ایک انسان کے کانا موں

سے دنیا کی تاریخ کارخ اتنی تیزر فاری سے اور اسنے انقلالی پیانے پربد لا۔ اپنے الهامی کلام اپنی مثان داتی زندگی اور انتظامی دھانچہ کے قیام سے حضرت محمد (صلی الله علیه والوسلم) نے ایک متاز

نے طرز زندگی کی بنیاد ڈالی۔ جس نے دوصد یوں کے مخضر عرصہ میں نسل انسانی کی کثیر تعداد

کواپناگر دیده منالیا \_آج بھی بنی نوع انسان کاسا تواں حصہ ان کااطاعت گز اار اور نام لیواہے \_" ۳۸) ڈاکٹر اسٹیفن: ڈاکٹر اسٹیفن کا بیان ہے کہ:

"پیغیبر اسلام (صلی لله علیه الدیلم) اس ملک میں پیدا ہوئے جہاں سیاسی تنظیم معقول عقائد اور پاکیزہ اخلاق سے کوئی شناسا نہیں تھا۔ انہوں نے اپنی ذہانت سے بیک وقت سیاسی

حالت مغربی عقائد اور ضابطہ اخلاق کی اصلاح کر دی۔ انہوں نے مختلف قبائل کی جگہ انھیں ا یک قوم بنادیا۔ مختلف دیو تاوُل اور آقاوُن کی جگہ ایک خدایرِ ستی اور ایمان کی تعلیم دی اور بڑی برای معیوب اور فتیج رسومات کو جڑ پیڑ سے اکھیر دیا۔ جول جول اسلام اپنے قدم عرب کی سر زمین سے باہر رکھتا گیا' کئی وحشی قومیں اس کی آغوش میں آتی چلی گئیں۔اسلام نوع انسانی کیلیے برکات کا موجب اور تاریکی سے نور اور شیطان سے خدا کی طرف لوٹانے کاباعث ہے۔ mg) جوزف شاخت نے: "محد (صلى لله علية الولم) انسائكلو پيڈياآف سوشيل سائنس" میں حضور صلی للہ علیة لائم کی کامیابیوں پرروشنی ڈالتے ہوئے جوزف شاخٹ نے نے لکھا ہے که ''حضرت محمد (صلیلهٔ علیوَالوملم) کو اپنی رسالت کی صدافت پر جو پخته یقین تھاوہ ہر شک و شبہ سے بالا تر ہے۔آپ (صلیاندعایة الابلم) کی شخصیت کاجو پہلونمایت شدت ہے ابھر ا وهآپ (صلی مٹدید آاؤیلم) کا دینی جذبہ تھا۔جباس کا امتز اج آپ کی غیر معمولی سیاسی صلاحیتون ہے ہوا نوآپ کی رسالت دنیامیں ہی کامیابیوں سے ہمکنار ہوگئی۔ مکہ میں آپ (صلی لله علیة الوسلم ) کا صبر و استقلال اور مدینه میں آپ ( صلی لله علیة لابِلم ) کے مدبر انبه اعمال اور منصوبے بیہ سب آپ (صلی بندعایة الوسلم) کی اس نظریاتی جدوجهد کے مظاہر تھے جس کے لئے آپ (صلی بندعایة الوسلم )ساری عمر انتقک کوشش کرتے رہے۔آپ (ملی للہ علیة الائیلم) کی غیر معمولی شخصیت نے جس کے اثر و نفود نے آپ (صلی ملاملی قالد ملی قالہ ملی کی کامیا بی کی راہیں ہموار کیں۔اسلام پر اینے انمٹ اثرات چھوڑے ہیں۔"

• ۲۲) پروفیسر سیڈیو: پروفیسر سیڈیو نے رسالت مآب صلی للہ علیہ آلہ کم پر شکوہ شخصیت آپ کے خلق عظیم اور بے مثل عدل کا اعتراف کرتے ہوئے کھا ہے کہ ''انصاف کے معاملہ میں قریب وبعید اپنے اور پرائے محد (صلی للہ علیہ آلؤ کم) کے نزدیک برابر تھے وہ کسی کو ضعفی یا ناداری کی وجہ سے حقیر نہ جانتے تھے اور کسی توانا کوبادشاہ کی بادشاہی کی وجہ سے برانہ سیجھتے تھے۔ " سب سے محبت فرماتے اور دشمن ودوست سے خندہ پیشانی سے مطبح تھے۔ "

اسم) جارج ریواری: ممتاز مستشرق جاج ریواری آپ (سلی نشد علی و الدی کمی پخیر انقلاب قرار دیتے ہوئے یول خراج تحسین پیش کرتا ہے "حضرت محمد (سلی نشعلی والو کم ) ایک عظیم المرتبت پخیر ہی نہیں تھے جنہوں نے اس دنیا کی روحانی تسکین کا سامان کیا بلعہ وہ ایک ایسے ہم گیر معاشرتی اور بین الاقوامی انقلاب کے بانی او تعلم تھے جن کی نظیر تاریخ نے بھی نہیں دیکھی۔" ہم گیر معاشرتی اور بین الاقوامی انقلاب کے بانی او تعلم تھے جن کی نظیر تاریخ نے بھی نہیں دیکھی۔" اسلام اور روحانی اقد ار" میں آپ (سلی الیہ علی والد و ایک اعتراف کرتے ہوئے رقمطر ازبے:

" حضرت محمد ( صلی لله علیه آلهٔ سلم ) غایت درجه کے مخلص ' صادق اور عظیم ترین انسان ہیں۔آپ (صلی مندعلیة آلوسلم) ایک عظیم قوم کے بانی 'ایک عظیم سلطنت کے فاتح و معمار اور سب سے بڑھ کر ایک عظیم مذہب کے رہنمائے اعظم ہیں۔آپ اپنی امت پر ''روُف و ر حیم" اپنآپ پر مهربان اور اپنے پرور دگار کے سیج پر ستار تھے۔آپ نے اپنے ماننے والوں کو تاریکیوں کی پستی سے نکال کر نور اور صدافت کی انتائی اونچی چویٹوں پر متمکن کیا۔" ٣٣٧) وْاكْمْرْ كَتْنَافْ: ممتازدانشور دْاكْمْرْ كْتَافْ لْكَصْتَابِ" حَفْرَت مُحَدْ (صَلَّى للهُ عَلْيةَ لَادِهِمْ) ا پنی قوم میں روشن مثال منص آپ ( سلی منت الاسلم ) کا کر داریاک اور بے داغ منصے لباس اور غذا میں انو کھی سادگی تھی مزاج میں اتنی سادگی تھی کہ اپنے ساتھیوں سے کو ئی خاص تعظیم قبول نہیں کرتے تھے اور اپنے غلام سے جنہیں انہوں نے اپناہیٹا بیا تھا 'کو کی الیمی خدمت نہیں لیتے تھے جو خود انجام دے سکتے تھے۔آپ صلی لله علیه آلوسلم اس قدر رحم دل تھے کہ آپ نے ان لو گول سے انقام نہیں لیا جنہوں نے آپ پر اس وقت بقمروں کی بارش کی تھی جب آپ انہیں سیدھاراستہ د کھارہے تھے آپ کے راستے میں کانٹے بھھائے گئے آپ پر گندگی تھینکی جاتی تھی۔ آپ کا کئی سال تک بائیکاٹ کیا گیا۔ یہاں تک کہ او گوں نے کئی بارآ یکی جان لینے کی کو مشش کی۔" ۴ ۴ ) بروفیسر مار گولیته : پروفیسر مار گولیته این کتاب "محمه ( صلی مله علیه آله کهم ) ایندهٔ رائزنگ آف اسلام "میں لکھتے ہیں" حضرت محمد (صلی لله علیه آلدملم) کے سیرت نگاروں کا ایک

· طویل سلسلہ ہے جسے ختم کر نانا ممکن ہے لیکن اس میں جگہ باناباعث شرف ہے۔ یہ ایک سلمہ حقیقت ہےکہ آپ کی تعلیم ' تدریس' دعوت و تبلیغ سے وہ نتائج برآمد ہوئے جس کا عشر عثیر بھی سمی مفکر 'کسی مدبر 'کسی مصلح اور کسی مذہبی پیشوا کے حصہ میں نہیں آیا۔'' ۵ م) ما تکیل ہارٹ : بیسویں صدی کے اواخر میں سیرت پر لکھی گئی جس کتاب کو عالمی شہرت حاصل ہوئی ہے اس کا نام ہے "دی ہنڈرڈ"اور جس کا مصنف ایک غیر مسلم یورویی مستشرق مائکل ہارے ہے۔اس کتاب نے واقعی دنیا بھر میں ایک تہلکہ مجادیا جس میں مصنف نے انسانی تاریخ میں سے ایک سو (۱۰۰) ایسی شخصیتوں کی فہرست دی ہے جنہوں نے اپنی صلاحیتوں اور کاربا مون کے ذریعہ زیادہ سے زیادہ انسانیت کو متاثر کیا ہے۔لطف کی بات سے ہے کہ مصنف نے اپنی منتخبہ ایک سو معرکۃ الآرا شخصیتوں کو ان کے رتبہ اور ان کی عظمت کے مطابق اپنی فہرست میں درجہ اور مقام بھی دیا ہے۔ غیر مسلم ہوتے ہوئے مصنت ماسکیل ہارب نے کسی تعصب یاامتیاز کے بغیر حضور ختمی مرتب سر ور کو نین صلی متدعلیة لادملم کے اسم گرامی کو سر فہرست لینی این درجہ بندی کے لحاظ سے تر تیب کردہ فہرست میں پہلے نمبر پر لکھا ہے اور اس طرح رسول برحق صلی مله علیه داره سلم کی عظمت و رفعت اور برتری اور افضلیت کا بر ملا اعتراف کیاہے۔"

نہ صرف غیر مسلم نثر نگاراہل تلم اصحاب نے اپنے مضامین 'مقالات اور نگارشات میں حضور رحمۃ للعلمین صلی سلم علی الدیار کار اللہ کو بھر پور خراج عقیدت پیش کیا ہے بلحہ غیر مسلم شعرائے کرام نے بھی کی زبانوں میں اپنی اپنی عقیدت مند یوں کے پر خلوص نذرانے پیش کئے ہیں۔ مثلا صاحب قاب قوسین صلی شعلی قالوہ کی معراج جسمانی کے بارے میں بھی کتے ہیں۔ مثلا صاحب قاب قوسین صلی شعلی قالوہ کم معراج جسمانی کے بارے میں بھی کتے ہیں۔ مثلا صاحب قاب توسین اللہ اپناس ایک ہندی شعر میں پیش کیا ہے۔

کیر نے کیا بی اچھو تا اور نادر خیال اپناس ایک ہندی شعر میں پیش کیا ہے۔

نب کادر کھلا نہیں نبی گئے اس پار جسے چھھو مان نگل جائے اوہ پار حیلے گئے بالکل ترجہ : لیمن نب راسی پار چلے گئے بالکل ترجہ : لیمن نب راسی پار چلے گئے بالکل

اسی طرح جیسے نگاہ شیشہ کے پار ہو جاتی ہے۔

اس طرح سینکڑوں نعت کو غیر مسلم شعراء کی ایک طویل فہرست ہے جن کی معیاری کلام آج بھی گران قدر او بی سرمایہ کے طور پر محفوظ ہے ان میں یمین السلطنت حکومت نظام مہاراجہ کشن پرشاد شآد 'رگھو پی سمائے فراق گور کھیوری 'ستیپال اختر رضوانی 'پوفیسر تلوک چند محروم' جگن نا تھ آزاد' منثی سکھ دیو پرشاد بسمل 'منثی مہیش پرشاد سوگ '
موان گلار استگھ اثیم 'پنڈت لیمورام جوش ملیانی' پنڈت دیال محند عرش ملیانی' پنڈت آنند موان گلزار زتی 'منثی بسویشور پرشاد متور لکھنوی 'منثی نوبت رائے نظر لکھنوی 'منثی موان گلزار زتی میر منگی ' لالہ ہری چند آخر 'جسٹس پنڈت آئند نرائن ملاوغیرہ قابل ذکر ہیں۔

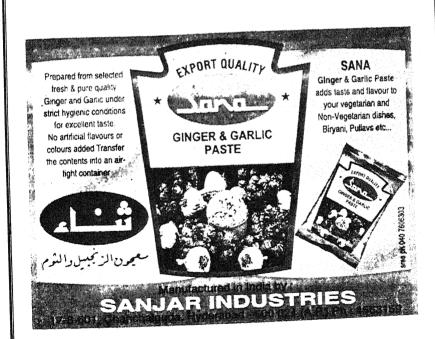

## LIST OF THE BOOKS IN ENGLISH REFERRED TO IN THIS EDITION

| 01. | Mohammed (PBUH) & Mohammedanism |
|-----|---------------------------------|
| 02. | Hero & Heroship                 |

- 03. History La Turkey04. Life of Mohammed (PBUH)
- 05. The Great Teacher of the World
- O6. Apology for Mohammed (PBUH)O7. The Feature of Islam
- 08. Glories of Islam
- 09. Mohammed (PBUH) & Rising of Islam
- 10. Mohammedanism
- 11. Prophet & Statement
- 12. The Rise of West
- 13. Glory of Mohammed(PBUH)
- 14. Encyclopaedia Britanica
- 15. Mohammed (PBUH) Encyclopaedia of Social Science
- 16. Mohammed (PBUH) Encyclopaedia of Islam
- 17. Mohammed (PBUH)
- 18. Heroes & Hero's Worship
- The Hundred

## أخذ

کتاب ہذامیں قرآن حکیم کی آیات شریفہ کے علاوہ حدیث ' تفییر ' فقہ ' تصوف 'اور ادو و ظا کف اور سیرت و تاریخ کی جن عربی ' فارنسی 'ار دواور انگریزی کتابوں کے حوالہ جات دیے گئے

اور جن کے مضامین وا قتباسات شامل کئے گئے ہیں ان کے نامول کی فہرست حسب ذیل ہے:

بخاري معارج البنوه جِة الله على العلين تشيم الرياض مسلم نسائی الترغيب والتربهيب زادالسعيد ترندي كتاب البريز روح البيان فجر منير ابوواؤد تووي مشكلوه تفسير قرطبي لوارقح الانوار قول الجميل ورمنتور داري طبر انی ذکر خیر در مختار اشر فالتفاسير حامع صغير شفاء الاسقام دار قطنی تاریخاین عساکر مواہب لدنیہ فتخالباري فتخرباني جمع الجوامع انواراحسنين جوابر البحار شعب الإيمان جلاءالا فهام خير الموانس ابن نحار ابن ابی عاصم كشف الغمه مقاصدالسالكين خصائص الكرئ نزمة الناظرين مدارج النبوه د لا ئل الخيرات تنبيه الغافلين شرح زروق مطالع المسرات اخبارالاخيار موطاءاماماحمه

محبوبالقلوب مزرع الحسنات مصباح الكلام التذكره امام قرطتي سعادة الدارين المورد العذاب شامي. درة الناصحين شرح و لا كل زهرة الرياض الملاذوالاعتصام حدائق الانوار تذكرة الاولياء ضياءالقرآن حالات شخالاسلام فضائل درود نثريف سير ت ائمه اربعه صلوة وسلام گنجینه درود نثریف انوار العارفين احياء علوم الدين مذاق العارفين رساله وظائف جواہر المعانی رونق المحالس مثنوي مولاناروم رساله اذ كار نزهة المجالس ر سول عربی جذب القلوب الى ديار المحبوب راحت القلوب غريبي اور كلمة الحق الزواجر عن اقتر اف الحائر خزائن البركات سير ت النبي بعد ازوصال النبي مسلمانوں کے نی خزينة الاسرار اسلام کے تاریخی کارنامے افضل الصلۈة على سيدالسادات جواہر النظم نئي تحقيق نلفو ظات شيخ فريدالدين شكر گنج ار تقائے بوروپ منابيح اسلام اور روحانی اقدار فضائل درودوسلام تخفيه الصلؤه محمد (عليقة)عربي نمبر محمر عليقة يغمبر دين اسلام اوراد قاربيه كتاب الصواعق بثائر الخيرات رياض المذاكرين القول البديع فيالصلوة على الحبيب الشفيع اسلام ، قرآن اور صاحب قرآن نظر غيمسلم ميں

## سِلم

كَا نَبَيْ اللَّهُ عَلَيْكُ كَا مُرْسُولُ سِكَمْ عَلَكُ • يَاجَيْسَكُمْ عَلَيْكَ مَسِكُواتُ اللَّهُ عَلَيْك آخِت الرسلين بي مامل شرع متين بي مبرگنید کے کیں بی رحمة للع المیں بی بَايَحِيُّ لِلْإِعَالِكِ بَالْتُوْلِيُّ لِلْإِعْلَيْكِ يَا يَجِينِينَ لِلْإِعْلَيْكِ الْمُعْلِمُونَ وقت تعاكمنا سُهانا جب والشراي الانا موكوف ساراز النا المارانا المارانا المارات يَا فِيُ سَافَعَ فِيكَ يَارِسُولُ مَوْمِ مِنْكِكَ ﴿ يَامِيسِ مَلَامِ هِيْلَ مِنْوَارِ لَكُنْ هِيْلِ ائے وہ دن وہ مہینہ جب ہارا بھی سبینہ عِلْ مُرْبِ سُوتُ مِدِينًا لَا مُرَاوَ العَاشِقِينَ يًا بنى سَلَامِ عَنِيل يَا رَبِسُوْ لَ سَلَامِ عَلَيْك ياخبيب سكزم حكيك مشلرات الأملك یوری بارب بدوعا ہو ۔ روبروگنند سرا سو بادب ميسر حبكا بو اور زبان سيوادابو ما ني الم عليك اربول الم عليك (يا خبيب الم عليك الموات الدهاك منع موص قت طاری آپ کی آئے سواری د کیمتے ہی شکل سیاری 💎 دور ہو سکلیٹ ساری البي المعدي المولى المهيدي المجفت سلام على عبدال عدل صوفی عظم مامی و بر کما کرے مدی محمد ہے کوئی توصیت کی صر 💎 جامد ومحبود واحب مد المنجسالة عليات ارتسول سالم عليك मुन्तिया है। जिल्ला कि जिल्ला है।